



A SOUTH OF THE SERVICE OF THE SERVIC ON CHARLES CHARLES https://tme/tehqiqat 2 Solomber 138 https8// anghive ong/details/ @zohaibhasanattati

https://ataunnabi.blogspot.com/



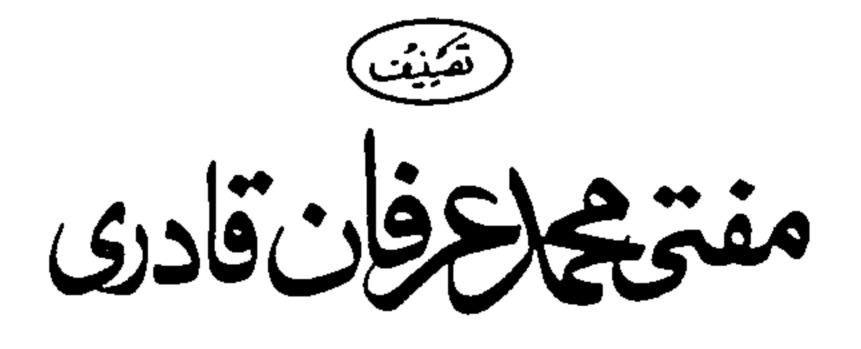



#### https://ataunnabi.blogspot.com/



https://ataunnabi.blogspot.com/ هه هه هه ان جهاری خطا کیں اور اصلاح .....ها ورمضان جهاری خطا کیں اور اصلاح .....ها ورمضان جماری خطا

#### حسرن ترتیب

| صفحةنمبر | مضمون                                                            | تمبرشار |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 10       | انتساب                                                           | 1       |
| 11       | مقدمه مؤلف                                                       | 2       |
| 12       | روزه کالغوی معنی                                                 | 3       |
| 12       | روزه کاشرعی معنی                                                 | 4       |
| 13       | روز ہے کب فرض ہوئے                                               | 5       |
| 14       | ما وِرمضان كى فضيلت                                              | 6       |
| 18       | روز ہے کی فضیلت                                                  | 7       |
|          | الله تعالیٰ کے فرمان''روز ہمیرے لئے ہے'' کی دس                   | 8       |
| 20       | و جو ہات                                                         |         |
| 23       | ''روزه دٔ هال ہے'' کی تشریح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 9       |
| 23       | میلی تشریخ                                                       | 10      |
| 23       | دوسری تشریخ                                                      | 11      |
| 23       | تيسرى تشريح                                                      | 12      |

| 5  | /https://ataunnabi.blogspot.com/<br>هی اوراصلاحهاورمضان:هاری خطا میں اوراصلاحهاری خطا میں اوراصلاح | <b>₩</b> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 24 | چوهمی تشریخ                                                                                        | 13       |
| 24 | روز ہے کی حکمتیں اور فوائد                                                                         | 14       |
| 26 | عبادت الهي                                                                                         | 15       |
| 26 |                                                                                                    | 16       |
| 28 | ذکروفکر ہے دل کا خالی ہوتا                                                                         | 17       |
| 29 | الله كى نعمتوں كى قدر دانى                                                                         | 18       |
| 30 | ضبط نفس کی مشق                                                                                     | 19       |
| 30 | دوران خون کے ساتھ ساتھ دوران شیطان میں کمی                                                         | 20       |
| 32 | طبی وسائنسی فو ایر                                                                                 | 21       |
| 33 | روز ہے کے طبی وسائنسی فوائد                                                                        | 22       |
| 34 | روزه کاطبی فوائد                                                                                   | 23       |
| 34 | روز یے کا نظام ہضم پراٹر                                                                           | 24       |
| 35 | روزے کے دوران خون پر فائدہ منداٹر ات                                                               | 25       |
| 36 | خون کی تشکیل اور روزه                                                                              | 26       |
| 37 | روز یے کا اعصابی نظام پراثر                                                                        | 27       |
| 38 | ما و رمضان اور جماری خطائیس                                                                        | 28       |

| •   |                                                     | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 41  | باب اول :                                           | 29                                     |
| 41  | استقبال رمضان میں ہماری خطائیں                      | 30                                     |
| 57  | انجکشن لکوانے سے روز ہ ٹو منے یا نہ ٹو منے کی تحقیق | 31                                     |
| 62  | باب دوم                                             | 32                                     |
| 62  | سحری کے متعلق ہماری خطا ئیں اور اصلاح               | 33                                     |
| 70  | باب سوم                                             | 34                                     |
| 70  | ما وِرمضان کے دنوں میں ہماری خطا کیں اوراصلاح       | 35                                     |
| 77  | باب چھام                                            | 36                                     |
| 77  | الفاظ کے استعال میں ہاری خطا ئیں اوراصلاح           | 37                                     |
| 81  | نبیرت کی تعریف                                      | 38                                     |
| 84  | چغلی کی تعریف                                       | 39                                     |
| 88  | باب پنجم                                            | 40                                     |
| 88  | ا فطاری میں ہماری خطا ئیں اور اصلاح                 | 41                                     |
| 106 | باب ششم                                             | 42                                     |
|     | نازتراوت کاور ماہِ رمضان کی راتوں میں ہماری خطا ئیں | 13                                     |
| 106 | اوراصلاح                                            |                                        |
| 108 | نمازتراویح کے فضائل                                 | 44                                     |
|     |                                                     |                                        |

| 7   | /https://ataunnabi.blogspot.com<br>کیجهاورمضان:هاری خطا میں اوراصلاحکی کھی کی کھیا۔ | ₹ <del>***</del> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 109 | کیا نبی کریم ملافیر نے باجماعت نماز تراوی ادا فرمائی ؟                              | 45               |
| 112 | ا حادیث میں تعدا در کعات                                                            | 46               |
| 114 | پېلاخوبصورت بدختی                                                                   | 47               |
| 114 | بہلےمقرر کردہ امام نے کتنی پڑھائیں؟                                                 |                  |
| 116 | مقتدیوں نے کتنی پڑھیں؟                                                              | 49               |
| 117 | امام ما لک کا تسامح                                                                 | 50               |
| 117 | نمازتر اویچ هردور مین بیس رکعت ربی                                                  | 51               |
| 118 | حضرت علی رضی الله عنه کے دور میں بیس رکعت                                           | 52               |
| 119 | بیں رکعت تر اوت کی براجماع صحابہ                                                    | 53               |
| 120 | تمام مسلمانوں کاعمل                                                                 | 54               |
| 121 | حضرت ابرا ہیم نخعی رحمة الله علیه کا فر مان                                         | 55               |
| 121 | حضرت عطابن افي رباح رحمة الله عليه كافرمان                                          | 56               |
| 121 | حضرت ابن الي مليكه رحمة الثدعليه                                                    | 57               |
| 121 | امام ترندی رحمة الله علیه کی زبانی                                                  | 58               |
| 122 | ائمه مجتهدين كاعمل                                                                  | 59               |
| 123 | ججة الاسلام امام غز الى رحمة الله عليه كافر مان                                     | 60               |
| 123 | حصرت غوث اعظم سيدعبدالقا در جبلانی رحمة الله عليه                                   | 61               |

| <br>8 | 998 ···· ما وِر مضان: جماري خطاعي اور اصلاح ···· \$98 \$86 | <b>₩₩</b> |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 124   | صيا دا ييخ دا م مين                                        | 62        |
| 124   | علامه بن تجيم مصري رحمة الله عليه                          | 63        |
| 125   | شیخ عبدالحق محدث د ہلوی رحمة الله علیه                     | 64        |
| 125   | حضرت شاه و لی الله دیلوی رحمة الله علیه                    | 65        |
| 126   | علامه ابن عابدين شامى رحمة الله عليه                       | 66        |
| 126   | علا مەعبدالىخى لكھنوى                                      | 67        |
| 126   | خلاصه کلام                                                 | 68        |
| 145   | بابهفتم                                                    | 69        |
| 145   | قرآن مجید کے متعلق ہماری خطا ئیں اور صلاح                  | 70        |
| 155   | بابهشتم                                                    | 71        |
| 155   | بچوں کے متعلق ہماری خطا ئیں اوراصلاح                       | 72        |
| 162   | باب نهم                                                    | 73        |
| 162   | مریضوں کے متعلق ہاری خطا ئیں اوراصلاح                      | 74        |
| 171   | مسافروں کے متعلق ہماری خطا ئیں اوراصلاح                    | 75        |
| 179   | باب دهم                                                    | 76        |
| 179   | صد قه فطر کے متعلق ہاری خطا ئیں اورا صلاح                  | 77        |

| 9   | /https://ataunnabi.blogspot.com<br>کیهاورمضان:هاری خطاعش اوراصلاح کا می خطاعش اوراصلاح | \$ ## ## |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 181 | صدقه فطرکے اہم مسائل                                                                   | 78       |
| 189 | باب بازدهم                                                                             | 79       |
| 189 | عيد كاجا ندنظر و تكھنے ميں ہماری خطائيں اور اصلاح                                      | 80       |
| 191 | باب دوازدهم                                                                            | 81       |
| 191 | روزوں کی قضاء کے متعلق ہماری خطائیں اوراصلاح                                           | 82       |
| 196 | باب سيزدهم                                                                             | 83       |
| 196 | شوال کے چیدروز وں کے متعلق ہماری خطائیں اوراصلاح                                       | 84       |
| 199 | باب چھاردھم                                                                            | 85       |
| 199 | ما وِرمضان میں خواتین کی خطائیں اوراصلاح                                               | 86       |
| 208 | باب پانزدهم                                                                            | 87       |
| 208 | ما وِرمضان کے بعد ہماری خطا تیں اور اصلاح                                              | 88       |

(نئامان اس لمحے کے نام جس لمحے میں دنیا کی سب سے رحمدل ہستی مال اور شفیق ترین ہستی باب

ہا ہیں نے اپنالخت جگرنبی کریم ملکانگیام کے نام پروقف کردیا۔

ا بوالحیاء محمر عرفان طریقتی القا دری حیاءاسلا مک سنشر لا مور

# ه مقدمه مؤلف ..... که

رمضان المبارک عالم روحانیت کاموسم بہار ہے جس میں مختلف عبادات
کے پھول کھلتے ہیں یہی وہ موسم ہے جس میں عبادات کے لگے ہوئے بود ہے تناور درخت بن جاتے ہیں اور ان پر ثوابات کے پھل بیک کر مالیان عبادت کوخوش ذاکقہ لذت سے مخطوظ کرتے ہیں ۔ کوئی شبہیں کہ اس ماہ مبارک میں ہرمسلمان مختلف طریقوں سے اپنے خالق و مالک کوراضی کرنے کی سعی کرتا ہے ۔ اللہ کے بیار ہے جبوب امام الانبیاء طافی کی اس مبارک مہینے میں کئی طرح سے عبادت فرمائی اور اپنے غلاموں کو بھی اس کی ترغیب دی۔

تمام ادیان وطل میں روزہ معروف ہے اور رہا بھی ہے۔قدیم ہونانی،
مصری، رومن اور ہندوسب روزہ رکھتے تھے۔موجودہ تورات میں بھی روزہ
داروں کی تعریف کا ذکر ہے۔حضرت موی کلیم اللہ علیہ السلام کا جالیس دن روزہ
رکھنا ٹا بت ہے۔ روشلم کی تابی کو یا در کھنے کیلئے یہود اس زمانے میں بھی ہفتہ کا
دوزہ رکھتے ہیں۔

اس طرح موجودہ انجیلوں میں بھی روزہ کوعبادت قرار دیا گیا ہے اور روزہ داروں کی تعریف کی گئی ہے۔اس بنیاد پراللّدرب العرت نے ارشادفر مایا

ے۔

يَانَّهُا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ٥ (١)

اے ایمان والو!تم پرای طرح روز نے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلےلوگوں پرفرض کئے گئے تھے تا کہتم پر ہیز گاربن جاؤ۔

اس آیت میں گذشتہ لوگوں کے حوالے سے روزوں کو بیان کرنے کا منصدیہ ہے کہ مسلمانوں کوروزہ رکھنے کی جانب رغبت ہو۔ کیونکہ جب کسی مشکل کام کوعام لوگوں پرلا گوکیا جائے تو وہ آسان ہوجا تا ہے۔ (۲) رزو کا لغوی معنی:

روزه کوعر بی مین 'صوم'' کہتے ہیں جس کامعنی ہے'' آھ ہو مُ طلب قُ الْاِمْسَاكِ'' یعنی کسی بھی کام سے رک جانے کوروزہ کہتے ہیں۔ روزہ کا شرعی معنی:

علامه ميرسيد سندشريف جرجاني حنى المتوفى المائد هتريز مات بير. "هُوَ فِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ إِمْسَاكٍ مَخْصُوْصٍ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ

<sup>(</sup>۱) .... سورة البقره، آيت نمبر: ۱۸۳

<sup>(</sup>٢) ..... تبيان القرآن ، جلد: ١، صغهه: ٥٠٠

الانحلِ وَالشَّرْبِ وَالْجَمَاعِ مِنَ الصَّبْحِ إِلَى الْمَغْرِبِ مَعَ النِّيَّةِ "(")

یعنی شری لحاظ ہے مخصوص کا مول مثلاً کھانے ، پینے اور جماع ہے شبح
(طلوع فجر) ہے لے کرمغرب تک نیت کے ساتھ رک جانے کوروزہ کہتے ہیں۔
روز ہے کب فرض ہوئے:

علامہ علاؤ الدین صکفی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہجرت کے ڈیڑھ سال اور تحویل قبلہ (قبلہ کی تبدیلی) کے (تقریباً ایک ماہ) بعد (دس شعبان کو) روز نے فرض ہوئے۔ (ہم)

سب سے پہلے نماز فرض کی گئی اس کے بعد زکو ۃ اور پھر روز ہے فرض کئے ، کیونکہ ان کاموں میں سب ہے آسان اور بہل نماز ہے اس لئے سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ۔اور پھر اس سے مشکل اور دشوار زکو ۃ ہے کیونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا انسان پر بہت شاق گذرتا ہے اس لئے نماز کے بعد زکو ۃ کوفرض کیا گیا۔اور پھر ان سب کاموں سے زیادہ دشوار اور مشکل روزہ ہے کیونکہ روز ہے میں نفس کو کھانے ، پینے ، اور عمل تزوی (جماع) سے روکا جاتا ہے جو انسان کے میں نفس کو کھانے ، پینے ، اور عمل تزوی (جماع) سے روکا جاتا ہے جو انسان کے فنس پر بہت گراں گزرتا ہے اس لئے زکو ۃ کے بعدروز ہے کوفرض کیا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بتدری احکام شرعیہ کا نزول فر مایا اور اس

<sup>(</sup>٣).....كتاب التعريفات ، صفحه: ٩٧

<sup>(</sup>٣) .....در عدّار، جلد: ٢، صفحه: ٨٠، مرقات شرح مشكوة ، افعة اللمعات ، شرح مشكوة

حکمت ہے رسول مکرم ملی فیکی نے ارکان اسلام میں نماز اور زکوۃ کے بعدروزہ کا ذکر فرمایا۔ (۵)

فرمان باری تعالیٰ ہے۔

وَالْخُشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَيِّقِيْنَ وَالْمُتَصَيِّقِيْنَ وَالْمُتَصَيِّقِتِ وَالصَّانِعِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ٥(٢)

اور اپنی نماز وں میں خشوع کرنے والے مرد اور عور تیں ،اور صدقہ و یے والے مرد اور عور تیں ،اور دوزہ و یے والے مرداور دوزہ رکھنے والی عور تیں۔

## <u>ماه رمضان المبارك كى فضيلت:</u>

حفرت ابو ہريره الله بيان كرتے بين كدرسول الله بين خارشا دفر مايا: إذا جَاءَ رَمَضَانُ ، فُتِحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، وَعُلِّقَتُ أَبُوابُ النَّادِ ، وَعُلِّقَتُ أَبُوابُ النَّادِ ، وَصُفِّدَتِ الشَّهَا طِيْنُ ( 4 )

- (۵)....تبيان القرآن ،جلد: ١،صفحه: ٥٠٠
  - (٢).....ورة الاحزاب، آيت: ٣٥
- (2) .....الغیلانیات، لابی بکر الشافعی ، حدیث نمبر: ۱۹۷ .... الصحیح للبخاری ، حدیث نمبر: ۱۹۷ و ۱۸۰۰ .... والصحیح للمسلم ، حدیث نمبر: ۱۸۰ .... = نمبر: ۱۷۷ ..... =

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حضرت ابو ہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں
اور جہنم کے درواز سے بند کر دیئے جاتے ہیں۔اور شیطان کو پابند سلاسل کر دیا
جاتا ہے۔

حضرت ابو ہر مرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، صُفِدَتِ الشَّيَا ﴿ لَيْنَ وَمَرَدَّةُ الْجِنِ ، وَغُلِقَتُ أَبُوابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحُ مِنْهَا بَابُ وَفُتِحَتُ أَبُوابُ الْجِنَانِ الْجِنِ ، وَغُلِقَتُ أَبُوابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحُ مِنْهَا بَابُ وَفُتِحَتُ أَبُوابُ الْجِنَانِ ، فَلَمْ يُغَلِقُ مِنْهَا بَابُ وَنَا دَى مُنَادٍ: يَابَاغِيَ الْخُيْرِ أَقْبِلُ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِ ، فَلِلّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ( ٨ )

المسند للامام احمد ، جلد: ٢، صفحه: ٣٧٨ ..... السنن للدارمي ، جلد: ٢، صفحه: ١٨٨ ..... السنن الكبرئ ، صفحه: ١٨٨ ..... الصحيح لابن خزيمة ، جلد: ٣، صفحه: ١٨٨ ..... السنن الكبرئ للبيهقي ، جلد: ٤، صفحه: ٣٠ . ٢٠.... شرح السنة للبغوى ، جلد: ٢، صفحه: ١٠٤ .... (٨) ..... الحامع للترمذي ، حديث نمبر: ٢٨٢ ..... شرح السنة ، جلد: ٢، صفحه: ١٠٤ ..... السنن لابن ماجه ، حديث نمبر: ٢١٠ ..... الصحيح لابن خزيمه ، جلد: ٣، صفحه: ١٠٠ الامالي للشجرى ، جلد: ٢، صفحه: ١٠٤ ..... فضائل الاوقات للبيهقي ، حديث نمبر: ٣٣

جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور مرد و د جنوں کو قید کر دیاجاتا ہے ۔جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور ان میں سے کسی در واز ہے کو کھولانہیں جاتا ۔اور جنت کے درواز ہے کھول ویئے جاتے ہیں جن میں ہے کوئی درواز ہ بندنہیں کیا جاتا ایک ندا کرنے والا پکارتا ہے اے خیر کے طالب آ جا،ا ہے شرکے طالب رک جا،اوراللہ تعالی لوگوں کوجہنم ہے آ زادفر ما تا ہے۔اورابیاماہ رمضان کی ہررات میں ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنبوِ۔ (٩)

جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ ماہِ رمضان کا روز ہ رکھا تو اس کے پہلے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہرسول الله الشائش نے اپنے صحابہ كرام كوخوشخرى دية هوئے فرمایا:

<sup>(</sup>٩) ... المصنف، حديث نمبر: ٥٧٨ ....المسند للامام احمد، حديث نسمبر: ۲۱۷۳ سالصحیح للبخاری ،، حدیث نمبر: ۳۸ سسالسنن للنسائی، حديث نمبر: ٢٢٠٣ .....السنن لابن ماجه، حديث نمبر: ٢٦٤١ .....الصحيح لابن حباب، حديث نمبر: ٣٤٣٢\_

قَلْ جَأَءَ كُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ ، شَهْرُ مُبَارِكَ ، إِفْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَيَهُ أَبُوابُ الْجَعِيْمِ ، وَتُغَلَّ فِيْهِ أَبُوابُ الْجَعِيْمِ ، وَتُغَلَّ فِيْهِ أَبُوابُ الْجَعِيْمِ ، وَتُغَلَّ فِيْهِ الْبَوَابُ الْجَعِيْمِ ، وَتُغَلَّ فِيْهِ السَّيَاطِيْنُ ، فِيْهِ لَيْلُهُ خَيْر مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حَرُمَ خَيْرَ هَا ، فَقَلُ الشَّيَاطِيْنُ ، فِيْهِ لَيْلُهُ خَيْر مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حَرُمَ خَيْر هَا ، فَقَلُ حَرُمَ دَا )

تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے جو بابر کت مہینہ ہے۔ اس کے روز کے اللہ تعالی نے تم پر فرض کئے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے درواز ہے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جواس کی بھلائی سے محروم رکھا گیا۔ دراصل وہ ہی محروم ہے۔
معلائی سے محروم رکھا گیا۔ دراصل وہ ہی محروم ہے۔
حضرت جا بررضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مظالی نے ارشا وفر مایا:

دُوْلِ اللّٰهِ عِنْدَ کُلِّ فِلْدٍ عُتَقَاءً وَذَٰلِكَ فِنْ کُلِّ لَیْلَةٍ ''(۱۱)

(۱۰) .....السنن للنسائى ، حديث نمبر: ۲۰۱۲ .....المسند للامام احمد ، حلد: ۲، صفحه: حلد: ۲، صفحه: ۲۳۰ ..... المصنف لابن ابى شيبة ، جلد: ۳، صفحه: ۱ ..... المصند لعبد بن حميدمع المنتخب، حديث نمبر: ۲۲۷ ..... فضائل القرآن لابن ابى الدنيا ، حديث نمبر: ۳۱و ۱۰ ..... الشعب الايمان للبيهقى، حديث نمبر: ۳۲۰ ..... فضائل الاوقات ، حديث نمبر: ۳۲۰

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

(۱۱) ..... سنن ابن ماجه، حدیث نمبر: ۲۰ کا

(رمضان ایبافضیلت والامہینہ ہے کہ ) ہرافطار کے دنت اور رات کے وقت میں لوگوں کودوز خ ہے آزاد کیا جاتا ہے۔

### <u>روز ه کی فضیلت :</u>

حضرت مہل بن سعد ﷺ بیان فر ماتے ہیں کہ رسول الله ملَّاللِّیم نے ارشاد

فرمايا

" إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَهُ حُلُ مِنْهُ الصَّانِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَهُ حُلُ مِنْهُ أَحَلَ عَيْرُ هُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّانِمُونَ فَيَقُولُونَ لَا الْقِيَامَةِ لَا يَهُ خُلُ مِنْهُ أَحَلَ عَيْرُ هُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أَغْلِقَ فَلَمْ يَهُ خُلُ مِنْهُ أَحَلٌ " (١٢) يَهُ خُلُ مِنْهُ أَحَلٌ " (١٢) يَهُ خُلُ مِنْهُ أَحَلٌ " (١٢) جنت مِن ايك دروازه ہے جس كانام "باب الريان" ہے قيامت كے روزاس ہے روزہ دارداخل ہو عَلَي اوران كے علاوہ اس مِن كُوئى داخل نبيل ہوگا اوران كے علاوہ اس مِن كُوئى داخل نبيل ہوگا اوركوئى داخل نہ ہوجب وہ داخل ہوجا كيل گے تو دروازہ بندكرديا جائے گا اوركوئى دوسرااس ہے داخل نہ ہوجب وہ داخل ہوجا كيل گے تو دروازہ بندكرديا جائے گا اوركوئى دوسرااس ہے داخل نہ ہوجہ کا اوركوئى

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملاکی کے ارشاد

فرمایا:

جوکسی چیز کا جوڑ االلہ کی راہ میں خرچ کرے تواہے جنت کے درواز ول

(۱۲) ..... صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۹)

ے آواز دی جائے گ' 'اے اللہ کے بندے ہے بہتر ہے' اور نمازیوں کو باب الصلوٰۃ سے بلایا جائے گا اور روزہ داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا اور مدقہ کرنے والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ماٹائیٹے ہم رے ماں باپ آپ ماٹائیٹے ہم پر قربان! جوان دروازوں سے بلایا گیا ہے تو خاص بات نہ ہوئی کیا کوئی ایسا ہے جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا تو رسول اللہ ماٹائیٹے ہم نے ارشاد فرمایا ہاں اے ابو بکر (جن کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا تو رسول اللہ ماٹائیٹے ہے ارشاد فرمایا ہاں اے ابو بکر حضرت ابو ہریرہ کی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹائیٹے ہم نے ارشاد فرمایا ہاں ایک ارشاد فرمایا ہاں ایک اللہ ماٹائیٹے ہم نے ارشاد فرمایا ہاں ایک اللہ ماٹائیٹے ہم نے ارشاد

الصومُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهُوتَهُ وَأَكُلَهُ وَشُرْبَهُ مِن أَجَلِي وَالصّومُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهُوتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِن أَجَلِي وَالصّومُ جَنَةً

وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةً عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَفَرْحَةً عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَخُلُوفُ فِيهِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ. (١٣) روزه ميرے لئے ہے اور ميں ہى اس كى جزاء دوں گابندے نے ميرى خاطرشہوت اور كھانے پينے كوترك كيا۔

<sup>(</sup>۱۳) .....غیری بخاری ، حدیث نمبر: ۰ ۷۷ استی مسلم ، حدیث نمبر: ۲ ۲ ۲ ۲ ۱۳ ) ..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۱۱۵۱ (۱۳) ..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۱۱۵۱

(حضور مل الله الله عنور مایا) روزه و هال ہے اور روزے دار کے لئے دو خوشیال ہیں ایک خوشی روزه افطار کرتے وقت ملتی ہے دوسری خوشی اسے اپنے رب کے دیار کے وقت ملتی ہے دوسری خوشی اسے اپنے رب کے دیار کے وقت ملے گی اور روزے دار کے منہ کی بواللہ تعالی کے نزدیک کستوری سے زیادہ خوشبوداراور پاکیزہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیئی ہے ارشاد .

فر مایا:

''ابن آوم کے ہر عمل میں نیکی کودس گنا سے لیکر سات سوگنا تک بڑھادیا جا تا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ابن آوم کا ہر عمل اس کیلئے ہے سوائے روز ہے کے کہ یہ بالخصوص میر ہے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گا۔ روزہ دار میری وجہ سے کھانے پینے اور شہوت سے اپنے آپ کو دست بردار رکھتا ہے۔ روزہ دار کیلئے دوخوشیاں ہیں ایک خوشی روزہ کھولنے کے وقت اور ایک اپنے رب کی ملاقات کے وقت اور ایک کی خوشبو سے زیادہ خوشبو

الله كفرمان 'روزه ميرے لئے ہے ' كى دس وجوہات:

الله تعالیٰ نے روز ہے کی اضافت اپنی طرف کی ہے اور فر مایا ہے کہ ''روز ہ میرا ہے' یا''روز ہ بالخصوص میرے لئے ہے' حالاً نکہ تمام عبادات ہی

(١٥)..... صحيح مسلم، حديث نمبر:٣١٠٣

الله تعالیٰ کیلئے ہوتی ہیں ۔اس خصوصیت کی علماء نے متعدد وجو ہات بیان فر مائی

(۱) ..... پہلی وجہ رہیہ ہے کہ روز ہے میں ریا کاری نہیں ہوسکتی اس لئے رپہ عبادت خاص الله تعالی کیلئے ہے بخلاف باقی عبادات کے کہان میں ریا کاری کا شبہ ہوسکتا ہے مگرروز ہ ایک الی عبادت ہے جس کا یا بندے کو بیتہ ہوتا یا اس کے رب کواس کئے فرمایا''روزہ خاص میرے کئے ہے۔

(۲) ..... دوسری وجه بیه ہے که باقی عبادات ظاہره کوفر شنے لکھ لیتے ہیں مگرروزے کوفرشتے نہیں لکھتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا''روزہ میرے لئے

(۳)..... تنیسری وجہ رہیہ ہے کہ روز ہ رکھنے سے بندے کو دنیا میں کوئی ظاہری فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر اس کو دیے گا اس لئے فرمایا''روز ہمیرے لئے ہے''

(۱۲) ..... چوتھی وجہ سے کہ استغناء (بے پروا ہونا )اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور جب بندہ دن کے ایک حصے میں اپنی ضروریات سے مستغنی (بے بروا) ہوجاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے اس کئے فرمایا''روزہ میرے کئے ہے''

(۵).... یا نچویں وجہ پیر ہے کہ باطل خداؤں کی عبادت رکوع ہجود

#### /https://ataunnabi.blogspot.com/ مارى خطا ئىن اوراصلات..... ﷺ ﷺ ﷺ منان: ھارى خطا ئىن اوراصلات..... ﷺ

،طواف اور نذر و نیاز وغیرہ کے ساتھ کی گئی ہے گرکسی باطل اور جھوٹے خدا کی عبادت روز ہے کے ساتھ نہیں کی گئی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا'' روزہ میرے لئے ہے''

(۲).....چھٹی وجہ بیہ ہے کہ روز ہے کا خصوصی نثواب اللہ تعالی اپنے ذمہ کرم کے ساتھ عنایت فرمائے گا اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا''روزہ میرے لئے ہے''

(۸) سے سے سے کہ روزہ باتی عبادات میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے جس طرح کہ سنن نسائی میں حدیث شریف ہے ''عسلیك بالصوم فانه لا مثل له ''یعنی روز کولازم کرلوکیونکہ اس کی مثل کوئی نہیں۔ اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا'' روزہ میرے لئے ہے''

(9) ۔۔۔۔۔نوویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز ہے کی اضافت اس کے شرف گی کی وجہ سے اپنی جانب کی ہے جس طرح کہ'' ناقۃ اللہ'' اور'' بیت اللہ'' ہے۔ ان کے شرف کی وجہ سے ان کی اضافت اللہ کی طرف ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا'' روزہ میرے لئے ہے''

(۱۰).....وسویں وجہ رہیے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے حقوق کی وجہ سے بندے کی نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی تو روزہ الی واحد عبادت ہوگی جو کسی کو نہ دی جائے گی ۔اس کئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''روزہ ميرے لئے ہے'۔ (١٢)

نى مالىنى كى تشريخ.

سركارعليه السلام كافرمان ہے 'الصومر جنة ' بيني روزه و هال ہے۔ اس کی بھی متعددتشریحات ہیں۔

پہلی تشریح:

یہ ہے کہ جب روزہ دار کو کوئی گالی وے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ روز ہے کوڈ ھال بنالے لیعنی میہ کہے کہ میں روز ہے دار ہوں۔

دوسرى تشريح:

یہ ہے کہ روز ہے دار کے سامنے جب کوئی ایبا کام آتا ہے جواس کو گناہ پراکسا سکے توروز ہ اس کیلئے ڈھال بن جاتا ہے اور وہ بندہ گناہ سے بازر ہتا ہے۔

تیسری تشریح:

یہ ہے کہ روز ہ ،روز ہ دار کیلئے جہنم سے ڈھال بن جاتا ہے اور جہنم کی آگ کواس ہے دورر کھتا ہے اور روزہ دار کی بخشش کروادیتا ہے۔

(١٦).....رش صحیح مسلم للسعیدی ، جلد: ۳، صفحه: ۲ ۱۸

چوتهی تشریح :

یہ ہے کہ روز ہے بچتا ہے انسان اپنے نفس کے شرسے بچتا ہے اور ا ہے بدن اور زبان کو گنا ہوں ہے محفوظ رکھتا ہے اس لئے فرمایا'' الصومہ جنہ '' روزه ؤ هال ہے۔ (۱۷)

# روز ہے کی حکمتیں اور فوائد:

اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس نے جتنے بھی ا حکام لوگوں پر نافذ فرمائے ،ان میں لا تعداد حکمتیں مضمر ہیں۔ اگر کسی حکم یا عبادت میںمضم حکمتوں تک ہماری محدود فکر کی رسائی نہیں ہویاتی تو اسکا بیمطلب تہیں ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہی نہیں ہے بلکہ بیہ ہماری عقل وفہم اور علم وفکر کا عجز ہے۔فرمان باری تعالیٰ ہے:

"وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا" (١٨) اورتم لوگوں کوتو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ الله تعالیٰ نے مسلمانوں پر مختلف قتم کی عبادات لازم فر مائی ہیں تا کہ واصح ہو جائے کہ کون اینے مولا کا عبادت گزار ہے اور کون ہے؟ جوایی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔

(١٤)....المعدراليابق

(١٨) ..... سورة الإسراء، آيت: ٨٥

مختلف اقسام کی عبادات کوفرض کرنے میں بیر حکمت بھی ہوسکتی ہے کہ ہر انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، ایک شخص اگر بدنی مشکلات کو برداشت کرسکتا ہے تو دوسرا مالی پریشانی کوسہارسکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مختلف قتم کی عبادت کرنے میں مشکل محسوس کرے لازم فر مائی تا کہ کوئی مسلمان اگرا یک قتم کی عبادت کرنے میں مشکل محسوس کرے تو دوسری میں اس کی رضا و رغبت ہوسکتی ہے اور وہ اس میں کثرت کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرسکتا ہے۔

ہے۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کی طرف لازم کردہ عبادات میں سے پچھ کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، مثلاً نماز۔

ﷺ کھی عبادات کا تعلق مال و دولت کے ساتھ ہے جوانسان کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ مثلاً زکو ۃ۔ محبوب ہوتا ہے۔ مثلاً زکو ۃ۔

ہے۔جیسا کے ساتھ ہے۔جیسا کا تعلق بدن اور مال دونوں کے ساتھ ہے۔جیسا کہ حجے اور جہاد کہ حجے اور جہاد

اور کھ عبادتیں انسان کومجبوب ومرغوب اشیاء سے دورر کھ کرقصر نفس کیلئے لازم کی گئی ہیں۔جبیبا کہ روز ہے۔

مسلمان پر بیتمام عبادات لازم اور ضروری ہیں ۔لیکن ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص نماز تو مکمل توجہ اور قلبی لگاؤ کے ساتھ ادا کر بے لیکن زکوۃ کو اتن اہمیت نہ دیے جتنی نماز کو دیتا ہے ۔ تو اس مخص کیلئے قرب خداوندی حاصل کرنے کیلئے ہیں

آ سانی ہے کہ وہ زکو ۃ اوا کرد ہےا گر چہاس درجہ نیک نیتی اور قلبی لگا ؤنہ جتنا نماز میں ہے اور پھرنماز میں بھر پور کوشش کر کے اس کمی کو پورا کرلے جو زکوۃ کی ادا لیکی کرتے ہوئے رہ گئی ہے۔

ر وز ہ ار کان اسلام میں غیرمعمولی اہمیت کا حامل رکن ہے۔جنتنی جلدی اس کے ذریعے قرب خداوندی حاصل کیا جا سکتا ہے شاید کسی اور عبادت کے ذریعے نہیں ہوسکتا ۔ روز ہے میں بے شار حکمتیں اور فوائد مضمر ہیں جن کامکمل ا حاطہ تو کسی کے بس میں نہیں ہے البتہ چند حکمتوں کا تذکرہ حسب ذیل ہے۔ (۱) عيادت الهي:

روز ہے کی بڑی حکمت یہی ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے مسلمانوں پر لازم کی گئی عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اینے رب کے قریب ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اس عبادت کو بجالانے کیلئے بندے کواپنی محبوب دمرغوب اشیاء مثلاً کھانا بینا اور جماع کرنا وغیرہ سے دور ہونا پڑتا ہے اور وہ محض رضائے الہی کی خاطراس سب کو برداشت کرتا ہے اور خالی کمرے میں تنہائی کے عالم میں بھی ان چیزوں کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتا جالآ نکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھرہا۔ کیکن وہ سمجھتا ہے کہ جس کی خاطر میں نے روز ہ رکھا ہے وہ تو دیکھر ہاہے۔اوریہی یقین اور اعتما داس کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

# (٢) تقوى كاسب:

تقوی کے اسباب میں سے قوی ترین سبب روزہ ہے۔ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود تقویٰ کا سبب ارشاد فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

يأيّها النّبِينَ امنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

النَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُم تَتَقُونَ 0 (19)

اے مومنو! تم پر روز ہے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے تھے تا کہتم مثقی بن جاؤ۔

روز ہے کی وجہ سے بندہ اموراطاعت میں کثر ت اور معاصی (گناہوں) سے اجتناب کرتا ہے۔فرمان رسول سالٹی کی ہے:

مَنْ لَمْ يَكَءُ قُولَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَّكَءَ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ - (٢٠)

جو شخص جھوٹی بات اور اس کے مطابق عمل کونہ چھوڑ ہے تو اللہ تعالیٰ کواس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا ترک کردے۔

لینی روزہ محض کھانا بینا ترک کردینے کا نام نہیں بلکہ جھوٹ ،فریب ،وھوکہ دی اور دیگر معاصی سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔روزہ بندے کو برائی سے دورر کھتا ہے،اسی وجہ سے رسول کریم ملائیلیم نے روزہ دار کیلئے ارشا دفر مایا کہ

(19).....ورة البقره، آبيت: ١٨٣

(۲۰)..... صحیح بخاری، کتاب الصیام، حدیث نمبر:۱۹۰۳

جب کوئی مخص اسے گالی دی توجوا با کہو' انسی امرؤ صانعہ ''یعنی میں روزے دار ہوں۔

اوراس میں حکمت ، دوسرے سے زیادہ خود کو یاد دلاتا ہے کہ میں روزہ دار ہونے دار ہونے دار ہونے دار ہونے دار ہونے کی دبان پیسلنے لگےتوا پنے روزہ دار ہونے کی وجہ سے خود کوروک لےگا۔

# (m) ذكر وفكر كيليّ ول كاخالي مونا:

زیادہ کھانے پینے سے انسان کی غفلت اور قلبی قساوت میں اضافہ ہوتا ہے اور معرفت حق سے اس کی نگا ہیں اندھی ہونا شروع ہوجاتی ہیں ۔فر مانِ حبیب مٹالٹی ہے:

مَا مَلَاءَ آدَمِیٌّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطَنٍ بِحَسْبِ ابْنِ ادَمَ لُقَيهَاتٍ يُقِمُنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلُثُ لِطَعَامِهِ وَ ثُلُثُ لِشَرَابِهِ وَ ثُلُثُ لِنَفَسِهِ ـ (٢١)

انسان نے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا۔انسان کیلئے چند لقمے کھانا کافی ہے جواس کی کمرکوسیدھار کھ تکیس۔

(۲۱) .....سنن ترندی، حدیث نمبر: ۲۳۸ ....سنن ابن ماجه، حدیث نمبر: ۳۳۳۹ ..... منداحمه، جلد: ۴، صفحه: ۱۳۲ .....تختة الانثراف، جلد: ۸، صفحه: ۹۰۵ .....المستدرك للحاكم ، جلد: ۴، صفحه: ۱۲۱

اور اگرزیادہ کھانا ضروری ہوتو پیٹ کے تین صے کرے، ایک تہائی کھانے کیلئے، ایک تہائی پینے کیلئے اور ایک تہائی سانس لینے کے لئے۔

جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور کھانے چینے میں کمی کرتا ہے تو اس کی غفلت اور دلی تختی میں بھی کمی آنا شروع ہوجاتی ہے اور دل تمام شم کی نفسانی خواہشات سے دور ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے ذکر وفکر میں زیادتی پیدا ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ نفس کو بھو کار کھنے میں قلبی صفاا ور رفت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابوسلیمان الدرانی ، فرماتے ہیں :

ان النفس اذا جاعت و عطشت صفا القلب و رق واذا شبعت عمى القلب ـ

جب نفس بھوکا پیاسا ہوتو صفائے قلب اور رفت قلبی حاصل ہوتی ہے اور جب وہ سیر ہوجائے تو دل اندھا ہوجا تا ہے۔

# (٣) الله كي نعمتوں كي قدر داني:

روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہنے سے مالدار شخص کو اللہ تعالیٰ ک نعمتوں کی قدر ہوتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ رزق کی جوفراوانی اس پراللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور وہ آ دمی ان نعمتوں کی اہمیت جان کر اللہ تعالیٰ کاشکر بجالا تا ہے۔

اور دوسراخو د بھوکا اورپیاسار ہے سے اسے غریبوں کی حالت کا اندازہ

ہوتا ہے اور وہ ان کی بھوک اور پیاس کو دور کرنے کیلئے صدقہ وخیرات میں کثرت کرتا ہے۔ ما وِرمضان المبارک میں صدقہ وخیرات میں کثرت کرنا نبی کریم ملاقلیم کم کامیارک طریقہ اور سنت ہے۔

كَانَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ كَانَ اَجُودَ النَّاسِ وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي كَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبُرِيْلُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ - (٢٢)

نی کریم ملالٹیکی سب لوگوں سے زیادہ تنی تضاور ماہِ رمضان میں آپ عام دنوں سے بھی زیادہ سخاوت فر مایا کرتے تھے جب آپ سے جبرائیل علیہ السلام ملنے آتے اور قرآن مجید کا دور کرتے۔

## (۵) ضبط نفس کی مشق:

روزہ رکھنے سے بندے کونفس کو قابو میں رکھنے کی مثق ہوتی ہے۔ کیونکہ روزہ دارآ دمی کسی خالی کمرے میں بھی بیٹیا ہوتو بھی کھانے یا پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا تا اورا پینفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ اس طرح کرنے سے آ دمی کو ضبط نفس کی عادت ہوجاتی ہے اورنفس بندے کے قابو میں آ جا تا ہے اور پھروہ آ دمی ا پینفس کو اعمال خبر کی طرف راغب کر کے ابدی سعادتوں کو حاصل کرسکتا ہے۔

# (۲) دوران خون کے ساتھ دوران شیطان میں کی:

حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جس طرح انسان کے جسم میں خون دوڑتا

(۲۲)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر:۲

ہے،ای طرح شیطان بھی گردش کرتا ہے۔حضور سرور عالم ملی اللہ کے اس السیطان یہ جدی من ابن ادم مجدی الدمہ۔ (۲۳)

بیشک شیطان خون کی طرح انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے۔
لہذاروز ہے کے سبب بھوک کی وجہ سے دوران خون میں کی واقع ہوتی ہے تو دوران شیطان میں بھی کی آ جاتی ہے اور بندہ ہراس شیطانی عمل سے محفوظ ہوجا تا ہے جس کا سبب شیطان ہے۔ مثلاً شہوت، غصہ وغیرہ۔
ای وجہ سے نبی کریم ملی اللہ کے کثر ت شہوت والے شخص کوروزہ رکھنے کا میں معمود رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہے۔ مروی ہے کہ رسول اللہ من مسعود رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہے۔ مروی ہے کہ رسول اللہ من الشاد فر مایا:

"يَامَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ لَهُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ لَهُ الْفَصْرِ وَاحْصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَظِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَآءٌ (٢٣)

(۲۳) ..... محیح بخاری ، مدیث نمبر: ۲۰۳۸ ..... محیح مسلم ، کتاب السلام ، مدیث نمبر: ۲۱۵ (۲۳) ..... مع فتح الباری ، جلد: 9، صفح بخاری مع فتح الباری ، جلد: 9، صفح بخاری مع فتح الباری ، جلد: 9 منفح: 106 ..... معین النسائی ، جلد: 9، صفح بخاری مع فتح الباری ، جلد: 9 منفح: 106 ..... من شرحه تخت الاحوذی ، جلد: المعبود ، جلد: 6 ، صفح: 1 4 - 9 3 .... جلد: 1 ، صفح: 9 5 - 6 6 5 .... منداما م احمد، جلد: 1 ، صفح: 5 7 6 5 - 6 6 5 ..... منداما م احمد، جلد: 1 ، صفح: 424-425-424 .....

اے نوجوانوں کے گروہ! تم میں سے جو نکاح کی قوت رکھتا ہوا ہے شادی کرلینی جاہئے کیونکہ بیہ تکھوں کو نیجار کھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔اور جو نکاح کی قوت نہر کھتا ہو،اس پرروز ہے رکھنے ضروری ہیں کیونکہ روز ہ اس کی شہوت کو کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ (۷) طبی وجسمانی فوائد:

یہ تو روز ہے کے روحانی ، اخلاقی اور نفسیاتی پہلو ہیں اگر ہم اس کے طبی پہلو کا جائزہ لیں تو ہم پر درخشاں حقیقت آشکار ہوگی کہ روز ہ طبی طور پر بھی مفید

طب جدید نے تو فاقہ کواس قدرا ہمیت دی ہے کہ مغرب میں اب فاقہ کو مستقل علاج کی حیثیت حاصل ہے۔ یورپ کے طبی ماہرین تو ہفتہ میں ایک روز ہ ( فاقه ) کی تلقین کرتے ہیں ،روز ہ معدہ کوآرام دیتا ہے۔غذا کے ہضم ہونے میں

= المصنف لعبد الرزاق، مديث نمبر: 0 8 3 0 1 .....المصنف لابن ابي شيبه ، جلد: 6، صفحه: 8 حديث نمبر: 1 4 1 6 1 .....المعجم الكبير للطمر اني ، جلد: 0 1، حديث نمبر:10168....شن بيهتي ،جلد:7،صفحه:122، مديث نمبر:13446....شرح النة للبغوى ، جلد: 9، صفحه: 3، مديث نمبر: 6 2 2 سيسنن كبرئ للنمائي ، جلد: 5 ، صفحه: 149 ..... تاریخ بغداد للخطیب ، جلد: 3 ، صفحه: 156 ..... المنقی لا بن عارود مع غوث المكدور، حلد: 3،صفحة: 15

بدن کی قوت صرف ہوتی ہے فاقہ سے بیقوت ہضم کی بجائے بدن کے ردی مواد اورسمیات کے اخراج پرصرف ہوتی ہے۔ بدن سے فاسد اور گذہ مادہ خارج ہوجاتا ہےاورجسم پاک ہوجاتا ہے۔ پرانے امراض میں تو روز ہ بے حدمؤ ثر ہے

۔ دائمی نزلہ، ذیا بیکس (شوگر)خون کے برہ تھے ہوئے دیاؤمیں مفید ہے۔

روزہ کا ایک افادی پہلو ہی جھی ہے کہ سیکریٹ اور حقہ کے عادی افطار کے بعد ہی سیریٹ یا حقہ کا استعال کر سکتے ہیں ، اس طرح ان کے استعال میں کمی ہو جاتی ہے،ایسے حضرات توجہ کریں تو حقہ اور سیکریٹ سے نجات حاصل کریسکتے ہیں ۔مسلمانوں کیلئے بیے طیم سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں روز ہ رکھتے ہیں۔ کفروالحاد کے اس دور میں مسلمانوں نے ایمان کی شمع کوفروز اں رکھا۔رسول ا كرم ملائلة في كم معمولات يرغمل كرنامسلمانوں كيلئے باعث فخر ہے۔

# روزے کے جی اور سائنسی فوائد:

روزہ اسلامی تعلیمات کا اہم ستون ہے ۔ اسلام کے پیش نظر جس معاشرے کا قیام ہے روزہ اس معاشرے اور نظام کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔روزے سے تزکیہ مس اورروح کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے۔روز وصبر وکل اورنظم وضبط پیدا کرتا ہے۔ دن بھر بھو کا بیاسارہ کرغریوں کے مصائب کا سیح احساس ہوتا ہے، روز بے سےخضوع وخشوع ، تقویٰ و پر ہیز گاری اور صدافت وامانت کی کیفیت پیداہوتی ہے،روز ہسلمانوں کوذوق عبادت سے سرشار کرتا ہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ هه هه هه هه المن نظائي اوراصلاح .....ه ورمفيان: ماري فطائي اوراصلاح .....ه

## <u>روز ہ کے طبی فوائد:</u>

یہ توروز ہے کے روحانی ، اخلاقی اور نفسیاتی پہلو ہیں اگر ہم اس کے طبی پہلو کا جائزہ لیں تو ہم پر درخثال حقیقت آشکار ہوگی کہ روزہ طبی طور پر بھی مفید ہے۔

طب جدید نے تو فاقہ کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ مغرب میں اب فاقہ کو مستقل علاج کی حیثیت حاصل ہے۔ یورپ کے طبی ماہرین تو ہفتہ میں ایک روزہ (فاقہ) کی تلقین کرتے ہیں ، روزہ معدہ کو آرام دیتا ہے۔ غذا کے ہضم ہونے میں بدن کی قوت صرف ہوتی ہے فاقہ سے بیقوت ہضم کی بجائے بدن کے ردی مواداور مسیات کے اخراج پر صرف ہوتی ہے۔ بدن سے فاسداور گندہ مادہ خارج ہوجا تا ہے۔ اور جسم پاک ہوجا تا ہے۔ پر انے امراض میں تو روزہ بے حدمو ترہے۔ دائی نزلہ، ذیا بیلس (شوگر) خون کے بڑھے ہوئے دباؤمیں مفید ہے۔

## روز ہے کا نظام ہضم پراثر:

نظام ہضم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک دوسرے سے قریبی طور پر ملے ہوئے بہت سے اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے جیسے کہ منہ اور جبڑے میں لعالی غدود، زبان ،گلا، (گلے سے معدے میں خوراک لے جانے والی ) نالی ، معدہ، بارہ انگشت آنت ،جگر،لبلہ اور آنتوں کے مختلف جھے وغیرہ تمام اس نظام (ہضم) کا حصہ ہیں۔ اس نظام کا اہم حصہ ہیہ ہے کہ ہی سب پیچیدہ اعضاء خود بخو دایک کہیوٹری نظام سے عمل پذر ہوتے ہیں جیسے ای ہم پچھ کھانا شروع کرتے ہیں یا

کھانے کا ارادہ کرتے ہیں بیہ پورا نظام حرکت میں آجاتا ہے اور ہرعضوا پنا کام شروع کر دیتا ہے بیرظا ہر ہے کہ سارا نظام چوہیں تھنٹے ڈیوٹی پر ہونے کے علاوہ اعصابی دیاؤاورغلطتم کی خوراک کی وجہ سے ایک طرح سے کھس جاتا ہے۔اور روزه ایک طرح سے اس سارے نظام پرایک مہینے کا آرام طاری کردیتا ہے۔ حقیقت میں روز ہے کا حیران کن اثر خاص طور پرجگر پر ہوتا ہے کیونکہ جگر کے کھانا ہضم کرنے کے علاوہ بھی بندرہ مزید مل ہوتے ہیں بیاس طرح تھکان کا شکار ہوجاتا ہے۔اور روز سے نے جگر کو کم از کم جارگھنٹے کا آرام ل جاتا ہے جو کہ روزے کے بغیر بالکل ناممکن ہے کیونکہ بے حدمعمولی خوراک یہاں تک کہ ایک گرام کے دسویں حصے کے برابر بھی اگر کوئی چیز معدے میں داخل ہو جائے تو یورے نظام ہضم کا کمپیوٹرا پنا کام شروع کردیتا ہے اور جگرفوراعمل میں مصروف ہو جاتا ہے۔سائنسی نقطہ نظر سے بیدعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ آرام کا وقفہ ایک سال میں

# روزے کے دوران خون برفائدہ منداثرات:

ايك مهينة تولازي موناحا ہے۔

دن میں روز ہے کے دوران خون میں کمی ہوجاتی ہے بیاثر دل کوانتہائی فائدہ اور آرام مہیا کرتا ہے۔ زیادہ اہم ہیہ بات ہے کہ سیلوں کے درمیان مالع کی مقدار میں کمی کی وجہ ہے شوزیعنی پھوں پر دیاؤ کم ہوجاتا ہے، پھوں پر دیاؤیا عام فہم میں ڈائسٹا لک دیاؤدل کیلئے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے روزے کے دوران

ڈائسٹا لک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے بینی اس وقت دل آ رام یاریسٹ کی صورت میں ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات کی بدولت شدید تناؤاور ہائپر مینشن کا شکار ہے ، رمضان المبارک کے ایک مہینے کے روز ہے لطور خاص ڈائسٹا لک پریشر کو کم کر کے انسان کو بے پناہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔
روز ہے کا سب سے اہم اثر دوران خون پر اس پہلو سے ہے کہ بید یکھا جائے کہ اس سے خون کی شریا نوں پر کیا اثر پڑتا ہے اس حقیقت کاعلم اب عام یہ ہے کہ خون کی شریا نوں کی کمزوری اور فرسودگی کی اہم ترین وجو ہات میں سے ہے کہ خون کی شریا نوں کی کمزوری اور فرسودگی کی اہم ترین وجو ہات میں سے ایک وجہ خون میں باقی ماندہ مادے کا پوری طرح تحلیل نہ ہونا ہے جبکہ دوسری

ہے کہ حون کی شریاتوں کی کمزوری اور قرسود کی کی اہم ترین وجو ہات میں سے
ایک وجہ خون میں باقی ماندہ مادے کا پوری طرح تحلیل نہ ہونا ہے جبکہ دوسری
طرف روزے میں خاص طور پر افطار کے وقت کے نزدیک خون میں موجود
غذائیت کے تمام ذریخ تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں ان میں سے پچھ بھی باقی نہیں پچنا
اس طرح خون کی شریانوں کی دیواروں پر چر بی یا دیگر اجزاء جم نہیں پاتے اس
طرح شریا نیں سکڑنے ہے محفوظ رہتی ہیں، چنا نچہ موجودہ دور کی انتہائی خطرناک
بیاریوں (جن میں شریانوں کی دیواروں کی تختی نمایاں ترین ہے ) سے بچنے کی
بہترین تد بیرروزہ ہی ہے۔ چونکہ روزے کے دوران گردے جنہیں دوران خون
بہترین تد بیرروزہ ہی ہے۔ چونکہ روزے کے دوران گردے جنہیں دوران خون

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کی قوت بھی روز ہے کی برکت سے بحال رہتی ہے۔

# خون کی تشکیل اور روزه:

خون ہڈیوں کے گود ہے میں بنتا ہے جب بھی جسم کوخون کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک خود کار نظام ہڈی کے گود ہے کو متحرک کر دیتا ہے ، کمز وراور لاغرلوگوں میں یہ گودہ خاص کر ست حالت میں پایا جاتا ہے ، یہ کیفیت بڑے برے سرے شہروں میں رہنے والوں کے شمن میں بھی پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے پیلے چہروں میں روز بروز اضا فہ ہوتا جار ہا ہے۔روز ہے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودہ حرکت پذیر ہوجا تا ہے اس کے نتیج میں لاغرلوگ روزہ رکھ کرآسانی سے اپنے اندرزیا دہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔

بہر حال بیتو ظاہر ہے کہ جو شخص خون کی پیچیدہ بیاری میں مبتلا ہوا اسے طبی معائنہ اور ڈاکٹر کی تجویز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہی پڑے گا، چونکہ روز ہے کہ دوران جگر کوضروری آرام مل جاتا ہے بیہ ہڑی کے گود ہے کیلئے ضرورت کے مطابق موادمہیا کرتا ہے جس سے باآسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہو سکے۔ اس طرح روز سے سے متعلق بہت می اقسام کی حیاتیا تی برکات کے ذریعے ایک دبلا پتلاشخص اپناوزن بڑھا سکتا ہے اس طرح موٹے اور فر بدلوگ بھی روز ہے کی عمومی برکات کے ذریعے ایں۔

# روز یا اعصالی نظام براز:

اس حقیقت کو بوری طرح سمجھ لینا جا ہے کہ روز ہے کے دوران چند

لوگوں میں پیدا ہونے والا چڑ چڑا بن اور بے دلی کا اعصابی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس متم کی صورت حال ان انسانوں کے اندرانا نیت یا طبیعت کی سختی کی وجہ سے ہوتی ہے ، اس کے برخلاف روز ہے کے دوران اعصابی نظام ممل سکون اور آرام کی حالت میں ہوتا ہے عبادات کی بجا آوری سے حاصل شدہ تسکین ہماری تمام نفرتوں اور غصے کو دور کرتی ہے اس سلسلے میں زیادہ خشوع وخضوع اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے سرتگوں ہونے کے وجہ سے تو ہماری پریشانیاں بھی تحلیل ہوکرختم ہو جاتی ہیں ،اس طرح آج کے دور کے شدید مسائل جواعصابی د با وَ کی صورت میں ہوتے ہیں تقریباً عمل طور پرختم ہوجاتے ہیں۔

روز ہے کے دوران جاری جنسی خواہشات بھی چونکہ علیحدہ ہو جاتی ہیں

اس وجہ سے بھی ہمار ہےا عصابی نظام پرمنفی اثر ات مرتب نہیں ہوتے۔ روز ہ اور وضو کے مشتر کہ اثر ہے جومضبوط ہم آ ہنگی پیدا ہو جاتی ہے اس ہے دیاغ میں دوران خون کا بے مثال توازن قائم ہو جاتا ہے جوصحت مند

اعصابی نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔ انسانی تحت الشعور جورمضان المبارک کے

د وران عمادت کی مهر با نیوں کی بدولت شفاف اورتسکین پذیر ہوجا تا ہے اعصالی

نظام ہے ہرشم کے تنا وَاورالْجِھن کودور کرنے میں مدد یتا ہے۔

ما ورمضان میں ہماری خطائیں:

روز ہ اور ماہِ رمضان بلا شبہ اینے حتمن میں بے شارخو بیاں سائے ہوئے

ہیں لیکن ان سے کما حقہ فائدہ تب ہی اٹھایا جا سکتا ہے جب ان کی عبادات کو پورے اہتمام کے ساتھ نبھایا جائے۔

زمانہ رسالت سے دوری اور بعد جیسے جیسے بڑھتا گیا و یسے ویسے لوگوں میں تساہل اور سستی بھی بڑھتی گئی حتی کہ بیہ وقت آگیا ہے کہ ہمیں اپنی فدہب کی تعلیمات یکسر بھول چکی ہیں۔ عبادات کا اہتمام کیسے کرنا ہے؟ کن چیزوں کو بروئے کارلانا ہے اور کن سے بچنا ہے، ہمیں کچھ بھی یا دنہیں۔ بلکہ ہم نے بے شار الیں چیزوں کو دین کا حصہ بنالیا ہے جن کا دور دور تک اسلام سے تعلق نظر نہیں آتا۔ زیر نظر کتاب میں انہیں غلط فہمیوں اور خطاؤں کی نشاندہی کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اصلاح اور سے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اصلاح اور شیح اسلامی طریقہ بھی بیان کردیا گیا ہے۔

اس کتاب میں ایک سوچالیس سے زائد خطاؤں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کاتعلق کسی نہ کسی طریقے سے ماور مضان المبارک کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور بہ شارالیی خطائیں ہیں جن کو کتاب کا حصہ نہیں بنایا جاسکا، اور کئی الیی خطائیں بھی ہوسکتی ہیں جو ہماری نظر سے نہ گزری ہوں ،اس لئے قارئین کرام سے التماس ہے کہ الیی خطائیں جن کو کتاب کا حصہ بنانایا ان پر شخقیق کرنا ضروری سمجھیں ،ہم بن ارسال فرمائیں ،ہم ان حا ء اللہ ضرور ان پر شخقیق کر کے امت مرحومہ کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔

ہم نے مقدور بھرکوشش کی ہے کہ اس کتاب میں کوئی کمی نہ رہے لیکن

بتقاضائے بشریت اس'' خطاؤں''والی کتاب میں'' خطاء'' کااحتال موجود ہے، اگر کسی مسلمان بھائی کی نظر ہے ایسا موادیا کوئی ایسی بات گزرے جو بھیجے اسلامی مسائل ہے تکراتی ہوئی محسوس ہوتو ہمیں اطلاع دے کرشکر بیاکا موقع ضرور فراہم

اہلسدت كاعظيم اشاعق اداره "بروكريسو بكس "كى تعارف کامختاج نہیں۔احادیث نبویہ پرعلمی کام اس ادرے کے ماشھے کا جھومر ہے۔ ا دار ہے کے جواں ہمت سالا ربڑی محنت وکوشش ہے اہلسنت کی اشاعتی کمی کو بورا کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ بندہ حقیر کی کتب کی اشاعت کی ذمہ داری بھی اس ا دار ہے نے خوشد لی سے قبول کی ہے ، مولائے کریم اس ا دارے کومزید ترقیاں عطا فرمائے اور احباب کو دنیوی واخروی بر کات سے مالا مال فرمائے ۔اور تمام ا مت محمد بیخصوصا میرے والدین اوراسا تذہ کرام کیلئے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمين بحاه النبي الامين

طالب دعاووفا عبدذى المينن ابوالحيا محمةعرفان قادري حياءاسلا مك سنشرجا يئة سكيم لا هور

المن مفان: مارى خطائين اوراصلاح ..... و المنظم الم

باب اول ..... ت

# ﴿ .... استقبال رمضان میں ہماری خطا کیں ..... ﴾

# خطاءتمبرا:

بعض لوگ ماہِ رمضان کا استقبال باتی مہینوں کی طرح عام طریقے ہے کرتے ہیں اور بیصر تے خلطی اور خطاء ہے۔ نبی کریم کا ارشادگرا می ہے:
جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے درواز ہے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوقید کر دیا جاتا ہے اور ایک روایت میں ہے'' جکڑ'' دیا جاتا ہے۔(۱)
ہے اور ایک روایت میں ہے'' جکڑ'' دیا جاتا ہے۔(۱)

اعمال صالحہ کی کثرت اور عمل پیرا ہونے والوں کو مزید ترغیب دلانے
کیلئے اس مہینے میں جنت کے درواز ہے کھولے جاتے ہیں، مومنوں کی طرف سے
گنا ہوں میں کمی ہوجانے کی وجہ سے جہنم کے درواز سے بند کر دیئے جاتے ہیں۔
شیاطین کو قید کرنے کا مطلب ہے انہیں ایسی جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں باقی
مہینوں میں نہیں کیا جاتا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) .... صحیح بخاری ،حدیث نمبر: ۱۸۰۰ میلی مسلم ،حدیث نمبر: ۲۹۰۱

<sup>(</sup>۲)....مالس هم رمضان ،صفحه: ۱۳

#### خطاءتمبر۲:

بعض لوگ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے ایک یا دو دن پہلے روز ہ ر کھتے ہیں ، بعض شک کی بنیاد پر احتیاطاً اور بعض رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی غرض سے ، بہر حال جیسے بھی ہو ، بیر وز ہ رکھنا جائز نہیں اور خطا ہے۔ حضرت ابو ہر رہ مظانہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیا یکی فرمایا:

تم رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روز ہ نہ رکھو ہاں جو شخص پہلے سے روزے رکھتا تھاوہ رکھلے۔ (۳)

اگر کسی مخص پر پہلے رمضان کے قضاءروز بے ہیں تو وہ رکھ لے، بلکہاس پر لازم ہے کہ پہلے فوت شدہ روز وں کو قضاء کر ہے۔اس کی مزید تفصیل آئندہ صفحات میں آرہی ہے۔

#### خطاءتمبرس

شعبان المعظم کے دنوں کی منتی نہ کرنا بھی خطاء ہے، امۃ مسلمہ پر لازم ، ہے کہ وہ شعبان کے دنوں کی گنتی کریں تا کہ ماہ رمضان کی گنتی پوری ہو سکے ۔ کیونکہ مہینہ یا تو ۲۹ کا ہوتا ہے یا ۳۰ دن کا۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ رسول اکرم ملائلی کم نے فرمایا:

مہینہ ۲۹ کا ہوتا ہے،تم روز ہ نہ رکھویہاں تک کے جاندکود بکھ لو۔اگرمطلع

(۳)..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر:۱۰۸۲

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari ابرآلود ہواور جا ندنظر نہ آئے تو تمیں دن پورے کرو۔ (سم) اور نبی کرنیم ﷺ کا فرمان مبارک ہے:

تم چاند د مکھ کرروز ہ رکھواورا سے د مکھ کر ہی روز ہ چھوڑ و ، اگر مطلع ابر آلود ہواور چاند حجیب جائے تو شعبان کے میں دن پورے کرو۔ (۵)

# خطاء نمبریم:

علم نجوم والول کے کہنے پر جائد کی رؤید پر اعتماد کرنا خطاء ہے۔ ۔ جاند کے ثبوت کیلئے صرف آکھ کے ویکھنے پراعتماد واجب ہے جس کی دومسلمان عادل گواہی دیتے ہوں۔اللہ تعالی کافر مان ہے:

فَكُنُ شُهِلَ مِنكُمُ الشَّهْرُ فَلْيَصُعُهُ ٥ (٢)

تم میں سے جواس مہینے کو دیکھے اسے جائے کہروز ہ رکھے۔ اور نبی کریم ملائی کے سے جو حدیث میں مروی ہے:

عاند کی کرروزه رکھوا ور جاند کی کرئی روزه جھوڑو۔اورا گر جھیں جاند نظرنہ آئے تو شعبان کے تمیں دن پورے کرو۔اورا گردو گواہ گوائی **و میں تو ت**م روزه رکھوا ورا فطار کرو۔(۷)

<sup>(</sup>۴)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۸۰۸

<sup>(</sup>۵)..... صحیح بخاری ،حدیث نمبر:۱۸۱۰.... صحیح مسلم ،حدیث نمبر:۱۸۰۱

<sup>(</sup>٢)....ورة البقره، آيت: ١٨٥

<sup>(</sup>۷) ..... صحیح سنن نسانی ، حدیث نمبر: ۱۹۹۷

اس سے کوئی شخص میہ نہ سمجھے کہ ایک آ دمی کی گواہی قبول نہیں، بلکہ اگر رمضان المبارک کا جاند و کیھنے گواہی ایک عادل یا مستور الحال آ دمی دیتو اس کی گواہی معتبر ہے۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

لوگ چاند دیجر ہے تھے تو میں نے رسول اکرم مٹاٹیکی کوخبر دی کہ میں نے رسول اکرم مٹاٹیکی کوخبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، اس پر آپ مٹائیکی ہے کہ وز ہ رکھا اور دوسروں کو بھی روز ہ رکھنے کا تھے کا تھے کا حکم دیا۔(۸)

خطاءنمبر۵:

ایک شہروالوں کا جاند کیھنے کے بارے میں دوسرے شہروالوں پراعتاد
کرنا خطاء ہے۔ البتہ اگر شہروں کی مسافت قریب ہوتو رؤیت کا اعتبار کرنا درست
ہواورا گر بُعد فاحش (اتنا فا صلہ ہوجس سے مطالع میں ایک دن کا فرق آ جائے)
ہوتو اختلا ف مطالع معتبر ہوگا۔

حدیث نسمبر ۱: چاند کے دیکھے بغیرروزہ نہر کھواور چاند کے دیکھے بغیرروزہ نہر کھواور چاند کے دیکھے بغیر حچوڑ وبھی نہیں اگر آسان پرگردوغبار ہوتو آسان کے پورے ہونے کا اندازہ لگاؤ۔(۹)

حديث نمبر ٢: جاندكود كيهكرروز ه ركهوا ورجاندكود كيمكر بى افطار

<sup>(</sup>۸) ..... صحیح سنن ایی دا ؤ د ، حدیث نمبر:۲۰۵۲

<sup>(</sup>۹).....عج بخاری، حدیث نمبر: ۷۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰ معیج مسلم، حدیث نمبر: ۱۰۸۰

کرو\_(۱۰)

حدیث نعب ۳: جبتم چاندکود کی لوتوروزه رکھواور جب دوباره دیکھوتوروزه چھوڑو۔(۱۱)

اس پرصحابہ کرام کاعمل بھی ہے،ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ ای برمل کرتے تھے ای کئے تو انہوں نے اہل شام کی رؤیت کو قبول نہ کیا۔ حضرت کریب ﷺ نے خبر دی ہے کہ حضرت ام فضل بنت حارث نے مجھے حضرت معاویہ کی طرف ملک شام میں بھیجا ، میں شام آیا اور اپنا کا مکمل کیا میں نے رمضان المبارک کا جاند ویکھا تو میں شام میں تھا میں نے جمعۃ المبارک کی رات جاند دیکھا پھر میں مہینے کے آخری دنوں میں مدینہ آیا مجھے سے حضرت عبد الله بن عباس ﷺ نے سوال کیا پھر جا ند کا ذکر کیا اور کہاتم نے کب دیکھا۔ میں نے کہا ہم نے جمعہ کی رات کو دیکھا تو آپ ﷺ نے کہا کیا تم نے جمعہ کی رات کوہی دیکھاتھا۔ میں نے کہا جی ہاں اور دوسر ہے لوگوں نے بھی دیکھا اور روز ہ رکھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روز ہ رکھا۔ تو حضرت ابن عباس ﷺ نے کہا ہم نے تو ہفتہ کی رات کو دیکھا تھا تو ہم روز ہے رکھیں گے یہاں تک کہیں دن ململ ہوجائیں یا جا ندنظرا جائے میں نے عرض کی ، کیا آ پکوحضرت معاویہ ﷺ

<sup>(</sup>۱۰) ..... صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۸۱۰

<sup>(</sup>۱۱) ..... صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۰۸۱ .... سنن نسائی ، حدیث نمبر: ۲۰۰۱

اور ان کے اصحاب کی رؤیت کافی تہیں؟ فر مایا نہیں ہمیں رسول الله مثالثا کے اس طرح حکم دیا۔ (۱۲)

خطاءتمبر۲:

بعض روز ہے داروں کا اپنے منہ کی بوکونا پیند کرنا ، خطاء ہے ، کیونکہ روز ہ دار کے منہ کی بواللہ تعالی کومشک سے زیادہ بیند ہے۔ نبی کریم ملی تیکیم کا ارشاد گرامی

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمر ملائلیکم کی جان ہے۔روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالی کومشک سے زیادہ پیند ہے۔ (۱۳) اس بو میں شخفیف ممکن ہے:

(۱)....مسواک کے ساتھ: کیونکہ بیرمنہ کے لئے پاکیزگی اور رب کی رضاء کا باعث ہے۔

(۲)....کی کرنے ہے: اس احتیاط کے ساتھ کہ یانی نگلانہ جائے۔ (٣)..... ٹوتھ برش استعال کرنے ہے: کیکن احتیاط کے ساتھ کہ کوئی

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

<sup>(</sup>۱۲)..... همچسنن الی دا وَ د ، حدیث نمبر: ۲۰۴۴..... جامع تر ندی ، حدیث نمبر: ۵۵۹..... سنن نسائی ، حدیث نمبر: ۱۹۹۲

<sup>(</sup>١٣)....على مسلم، كتاب العيام ، حديث صفحه: ١٦٣.... سنن نبائي ، جلد: ٣، صفحه: ۲۲۱۲، حدیث تمیر:۲۲۱۲

چیرحلق سے ینچے نہاترے۔

### خطاء تمبرك:

بعض لوگوں کا ایسے ممالک میں روزہ کے متعلق تر دد کا شکار ہو تا جہاں دن بڑا اور رات جھوٹی ہوتی ہے، خطاء ہے۔ اس شہر والوں پر واجب ہے کہ اپنے شہر کے رات اور دن کے اعتبار سے روزہ رکھیں فر مان باری تعالی ہے:

میر کے رات اور دن کے اعتبار سے روزہ رکھیں فر مان باری تعالی ہے:

یا گیا اگذی ن آمنو الحین عکی گیرگھ الحینام کما گیت عکی اگذی ن

یایهاالرین امنوا ترب علیکم الطبیام کها ترب علی الرین مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَقُونَ٥ (۱۳)

اے ایمان والو!تم پراس طرح روز نے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پرفرض کئے گئے تھے تا کہتم پر ہیز گار بن جاؤ۔

اورارشاد باری تعالی ہے:

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُّ الْخَيْطُ الْآبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْآبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْآبِيَطُ الْآبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْآبِيَ اللَّهُ اللللْ اللَّهُ الللْلُهُ الللْلِلْ الللْلُلْ الللْلُلْ الللْلُلْ الللْلِي اللللْلُلُولُ الللْلِلْ الللْلُلُولُ الللْلُلْ الللْلُلْ الللْلِلْ اللللْلُلُولُ الللْلُلُولُ الللْلِلْ الللْلُلْ الللْلُلْ اللللْلُلُولُ الللْلِلْ الللللْلُولُ اللللْلُولُ الللْلُلْلُولُ اللللْلُولُ الللْلِلْ اللللْلُلُولُ الللْلُهُ الللْلُلْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلُلُولُ الللللْلِي اللللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ الللللْلُلُولُ الللللْلِلْ اللللْلُلُولُ الللللْلُلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ الللللْلُلُولُ الللللْلُلُولُ الللللْلْلُولُ اللللْلُلُولُ الللْلُلُولُ الللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ الللْلُلُولُ الللْلُلُولُ الللْلِلْلِلْلُلُولُ اللللْلِلْلُلُ اللللْلُلُولُ الللْلِلْلُولُ اللللْل

کھاؤ، پویہاں تک کے سفید دھا کہ سیاہ دھا گے سے ظاہر ہوجائے لیعنی فخرطلوع ہوجائے پھررات تک روز ہے کو پورا کرو۔

دیار سعود میہ کے سابق مفتی شیخ محمہ بن ابراہیم نے اس پرفنوی دیا ہے اور

<sup>(</sup>۱۳).... سورة البقره، آيت نمبر: ۱۸۳

<sup>(</sup>۱۲).... سورة البقره، آيت: ۱۸۷

/https://ataunnabi.blogspot.com/ هه هه هه هه هه هه ان بهاری خطا کین اوراصلاح .....ها و رمضان بهاری خطا کین اوراصلاح .....ه

ان علاقوں میں رات بھی صحیح ہوتی ہے اور دن بھی لہذا جب سورج غروب ہو جائے تو وہ افطار کر لیں اور پھرمنج کا نور ظاہر ہونے تک افطاری کی حالت پر ہی رہیں ۔ اگر کوئی مخض روز ہے کی قدرت نہ رکھتا ہوتو وہ روز ہ حچوڑ د ہے اور بعد میں قضاء کر لے جیسے دوسر ہے لوگ کرتے ہیں۔(١٥) شخ محمہ بن صالح العثیمین ، ہے سوال کیا گیا ہمار ہے شہر میں سورج ساڑھے ہے یا • ابج غروب ہوتا ہے تو ہم روز ہ کب افطار کیا کریں؟ انہوں نے جواب دیا:

جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کیا کرو، جب تک چوہیں گھنٹوں میں دن اور رات آتے ہیںتم پر روز ہ رکھنا واجب ہے جا ہے دن لمباہی کیوں نہ *بو\_*(۲۱)

#### خطاء تمبر ٨:

اہل قطبین (اس علاقے کے رہنے والے جہاں چھے مہینے رات اور چھے مہینے دن رہتا ہے ) کاروز ہ نہر کھنا خطاء ہے۔ ہمار ےعلماء کرام فر ماتے ہیں : ان پرنماز یاروز ہ فرض عین تو نہیں ہے لیکن انہیں فرض کے مشابہ ل کرنا

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

<sup>(</sup>١٥).....فآوي ورسائل ينيخ محمه بن ابراجيم ، جلد: ٣ ،صفحه: ١٥٧

<sup>(</sup>١٦)..... كتاب الفتاوي من سلسلة كتاب الدعوة ، جلد: ١،صفحه: ١٦٠

جاہئے۔اورجس طرح انہوں نے باقی کاموں کیلئے وفت مقرر کرر کھے ہیں ،مثلاً شام کا کھانا ، دوپہر کا کھانا ، کام کیلئے نکلنے کا وفت اور سونے کا وفت وغیرہ ،اس طرح وہ اپنے قریبی ملک کے حساب سے نمازوں اور روزوں کے اوقات بنالیں اوران میں فرائض ہے تھبہ اختیار کریں ، لینی جب ان کے انداز ہے کے مطابق نماز کا وفت آئے تو نماز ادا کریں اور جب رمضان المبارک آئے تو روز ہے ركيس \_ والنداعلم بالصواب

# خطاء تمبر ٩:

جب رمضان المبارك كے شروع ہوجانے با جاند كے نظراً نے كا اعلان كياجائة بعض لوكول كادعاما ننكنے سے غفلت برتنا، خطاء ہے۔

مستحب ہے کہ جب رمضان المبارک کے شروع ہونے کا اعلان کیا جائے ، تو وہ کلمات ادا کئے جائیں جورسول الله ملکا لیکم فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ ملائلیم جاندو کیصتے تو فرماتے:

اللهم أَهْلِلُهُ عَلَيْنَا بِالْيَهْنِ وَالْإِيهَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَ

ا ہے اللہ! اس جاند کو ہمارے لئے برکت اور ایمان والا، سلامتی اور ا سلام والابتاد ہے، میرااور تمہارارب اللہ تعالی ہے۔ (۱۷)

(۷۱)..... صحیح سنن ترندی ، حدیث نمبر: ۲۷۲۵

د وسری روایت میں پیکلمات ہیں:

اَللهُ اَكْبَرُ اللَّهُمَّ اَهَلِهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْآلُهُ وَالْآلُهُ وَالْآلُهُ وَالْآلُهُ وَالْآلُهُ وَالْآلُهُ وَاللَّهُ وَالْآلُهُ وَاللَّهُ وَالْآلُهُ وَاللَّهُ وَالْآلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْآلُهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَل

خطاء نمبر• ا:

ماہِ رمضان المبارک کی آمد پراس کی خوشخبری اور مبارک بادنہ ویتا، خطاء ہے۔ حالا نکہ رسول الله منالی ہے تا بت ہے کہ آپ منالی ہے کا بت ہے کہ آپ منالی ہے کہ آپ منالی ہے کہ آپ منالی ہے کہ آپ منالی کو رمضان المبارک کی آمد پر خوشخبری دیا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کا ہے مروی ہے رسول منالی ہے فرمایا:

تہارے پاس ماہِ رمضان آیا ہے تہیں ہے مہینہ مبارک ہو۔اللہ تعالی نے
اس کے روز ہے تم پر فرض کئے ہیں ، اس میں آسان کے درواز ہے کھول دیئے
جاتے ہیں اور جہنم کے درواز برند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین مردودل کوقید
کردیا جاتا ہے۔اللّٰہ کی قتم! اس میں ایک الی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر
ہے ، جواس کی بھلائی سے محروم رکھا گیا تو وہ محروم ہی رہا۔ (19)
بعض لوگوں کا اس کی مبارک با ددینے کیلئے دیگر کلمات کوادا کرنا بھی

(۱۸)....سنن دارمی ، جلد: ۱،صفحه: ۳۲۷، حدیث نمبر: ۱۲۹۳..... انجم الکبیر، جلد: ۱۲،صفحه:

۲ ۳۵، حدیث نمبر: ۱۳۳۳۰

(۱۹).....عج سنن نسائی ، حدیث نمبر: ۱۹۹۳

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

درست ہے،جیبا کہ باقی خوشخریوں کے مواقع پر بولے جاتے ہیں،مثلاً مبروك هٰذَا الشَّهُرِ " يَا " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَغَنَا إِلَى هٰذَا الشَّهْرِ " وغير ما-

رمضان المبارك كى پہلى رات ميں روزوں كى نبيت نه كرنا ،خطاء ہے۔ نبى كريم ملافية كافرمان اقدس ہے:

جس نے طلوع فجر سے بل روز ہے کی نبیت نہ کی ،اس کاروز ہیں۔ (۲۰) آپ ملائلیکم کا فرمان ہے:

جس نے رات کے وقت روز ہے کی نیت نہ کی اس کاروز ہیں۔(۲۱) اس سے بیمراد بیں کہ رمضان المبارک کی ہررات میں بینیت کرنی لازم ہے بلکہ جب رمضان شریف کامہینہ شروع ہوتو صرف پہلی رات میں بینیت کرلیں: اللهم إلى تويت أن أصوم الشهر كله

ا ہے اللہ! میں پورامہینہ روز ہے رکھنے کی نبیت کرتا ہوں۔

خطاءتمبر١١:

رمضان المبارك كى ہررات ميں نيت كرنا خطاء ہے۔ كيونكه رمضان

(۲۰).... سنن الی دا ؤ د، حدیث نمبر: ۲۱۳۳.... صحیح این خزیمه، جلد: ۳، صفحه: ۲۱۲، حدیث تمبر:۱۹۳۳

(۲۱) ..... سنن نسائی ، حدیث نمبر:۲۱۹۹

المبارک کے روز ہے متعین ہوتے ہیں ان دنوں میں کوئی اور روز ہ رکھانہیں جا سکتا ،اس لئے ان روز وں کی باقاعدہ نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ خطاء نمبر ۱۳۳:

یہ کہنا کہ جورات کے وقت نیت کرنی بھول جائے اس پرروز سے کی قضاء واجب ہے،خطاء ہے۔ کیونکہ بھول جانے والے پرمواخذہ نہیں ہے:
رہنا لا تواخِذُ نَا إِنْ تَسِينا أَوْ أَخْطَاناً ٥ (٢٢)
اے ہمارے رب ہمارے بولنے اور خطاوک پرمواخذہ نہ فرما۔
ارشاد باری تعالی ہے:

وکیس عکیدگر جناح فیما آخطاتی بد وکلین ما تعمدت قلوبگره وکیس می تعمدت قلوبگره اورتم پرکوئی حرج نہیں ان کا موں کے بارے میں جوتم نے خطاسے کر لئے ہیں کین ان پرضر ورموا خذہ ہوگا جن پرتمہارے دلوں کا ارادہ تھا۔
اور نبی علیہ السلام کا فرمان میارک ہے:

اللہ تعالی نے خطاء، نسیان ،اور جس کام پراسے مجبور کیا گیا، کے معاملے میں میری امت سے درگز رفر مایا ہے۔ (۳۳)

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

<sup>(</sup>۲۲)....ورة البقره ، آيت: ۲۸ ۲

<sup>(</sup>۲۳)....المتد رک، جلد:۱، صفحه: ۱۹۸ ....شرح معانی الآثار، جلد:۳، صفحه: ۹۵ .....سنن دارقطنی ، جلد:۴۷ ، صفحه: ۲۰ ا

خطاءنمبرس:

اس مخفی کا کھانے یا پینے سے نہ رکنا جسے رمضان شریف شروع ہوجانے کاعلم نہیں ہوسکا، خطاء ہے۔

مسافر ہونے یا سوئے ہونے یا کسی اور سبب سے معلوم نہ ہوسکا کہ رمضان شریف شروع ہو چکا ہے، حتی کہ دن کا پچھ حصہ گزر جائے۔ اس آ دمی پر واجب ہے کہ اب باقی کا دن کھانے پینے سے رک جائے ، حضرت سلمہ بن اکوع سے مروی ہے نبی کریم مالٹیڈ کے ایک شخص کو عاشورہ کے دن اعلان کرنے کے لئے بھیجا: بے شک جس نے کھالیا ہے اسے چا ہے کہ وہ روزہ پورا کرے اور جس نے کھالیا ہے اسے چا ہے کہ وہ روزہ پورا کرے اور جس نے کھالیا ہے اسے جا ہے کہ وہ روزہ پورا کرے اور جس نے کہ کہ وہ روزہ پورا کرے اور جس نے پہنیں کھایا وہ نہ کھائے۔ (۲۲)

ایسے خص کو چاہئے اس دن کھانے پینے سے رک جائے کیکن بعد میں اس دن کی قضاء کر لے۔واللہ اعلم بالصواب خطاء نمبر ۱۵:

جب کو گی شخص رمضان شریف کے پہلے دن کاروز ہندر کھ سکا، مثلاً قیدی کامحبوس ہونے کی وجہ سے اس نے جاند نہیں دیکھا، تو وہ اپنی قوم کے روز ہے کے ساتھ روز ہ رکھے اور جب وہ لوگ چھوڑ دیں تو بیجی چھوڑ دیے۔

(۲۴)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر:۱۸۲۴، صحیح مسلم، حدیث نمبر:۱۱۳۵

نبی کریم ملائلیم کا فرمان اقدس ہے:

جس دن تم روز ہ رکھو، وہ روز ہ ہے، جس دن تم چھوڑ دووہ دن چھوڑ نے والا ہےاورجس دن تم قربانی کرووہ یوم الاصحیٰ ہے۔ (۲۵) علامه خطایی کہتے ہیں:

حدیث کا مطلب میہ ہے کہ کوشش کے باوجودلوگوں سے خطاء ہوسکتی ہے، اگرایک قوم نے کوشش کی لیکن انہوں نے جاند کوتمیں دن پورے ہونے کے بعد ہی و یکھا پھرانہوں نے روز ہے نہ چھوڑ ہے حتی کہ میں کی تعدا دیوری ہوگئی اور بعد میں ان پر ظاہر ہوا کہ (شعبان)انتیس دنوں کا تھا تو ان پر کوئی مواخذہ ہیں ہے۔ (۲۲) لیکن اگر انہوں نے تمیں کی بجائے اٹھائیس رکھے ہیں تو اثنیبویں کی قضاءلازم ہے، کیونکہ کوئی بھی مہینہ اٹھائیس دنوں کانہیں ہوتا۔ (۲۷) خطاء تمبر ۱۲:

ما ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی بعض روز ہ دارمختلف قتم کی عبادات کی كثرت كرتة اوربيايك احجهااور قابل تعريف عمل ہے اور رسول الله ملَّاثَيْم كاپيارا طریقہ ،آ بہ مالٹیکے بھی ماور مضان کے آتے ہی الی عبادات میں مشغول ہو

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

<sup>(</sup>۲۵)..... صحیح سنن تر ندی ، حدیث نمبر: ۵۶۱

<sup>(</sup>٢٦)....معالم السنن، جلد:٣، صفحه: ٩٦ ـ ٩٦

<sup>(</sup>۲۷)....مصنف عبدالرزاق،جلد:۴م،صفحه:۱۵۱....سنن کبری کنیمتی ،جلد:۴م،صفحه:۲۵۱

جاتے جود میرمہینوں میں نہ کیا کرتے تھے۔ (۲۸)

لیکن اس میں خطاء یہ ہے کہ ما ورمضان کی ابتداء میں اتنی تیزی اور قوت دکھائی جاتی ہے کہ آخر رمضان تک جاتے جاتے ان کی عبادت میں کمی اور دینی قوت میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، لہذا عبادت اس طریقے سے کرنی چاہئے کہ پورامہینہ ہی اس عبادت واطاعت میں گزرے نہ کہ ابتداء کے چندون ، حدیث پاک میں ہے:

بہترین ممل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگر چہوہ تھوڑا ہی ہو۔ خطاء نمبر کا:

بعض لوگوں کا ان با توں سے لاعلم ہونا کہ کوئی چیزیں روز ہے کوتو ڑتی اور فاسد کرتی ہیں ،خطاء ہے۔خاص طور پر رمضان شریف کے ابتدائی دنوں میں اکثر غلطی واقع ہوجاتی ہے اور لوگ ایسے اعمال کر ہیٹھتے جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔

لہذا ہرمسلمان پرلازم ہے کہ وہ روزہ توڑنے والی چیزوں کو جانے اور \*
انہیں ذہن شین کرے تا کہ روزہ کو فاسد ہونے سے بچانے میں مددل سکے۔ ذیل
میں چندان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے جوروزے کو فاسد کر دیتی ہیں۔
میں چندان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے جوروزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ یا دہوکہ میں
کھانے چینے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ یا دہوکہ میں

(۲۸)....زادالمعاد، جلد: ۲، صفحه: ۳۲

نے روز ہ رکھا ہوا ہے۔حقہ، سگار،سگریٹ، وغیرہ پینے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تمباکو یا پان کھانے سے بھی روز ہ ٹوٹ جاتا ہے اگر چہتھوک باہر پھینک دی ہو۔ شکر وغیره الیی چیزیں جومنه میں رکھنے ہے گل جاتی ہیں وہ منه میں رکھیں اورتھوک نکل لیا توروز ہ ٹوٹ گیا۔کوئی چیز جومنہ میں ہی تھی اگر چنے کی مقدار سے زیادہ تھی توروزه ٹوٹ گیا۔اوراگر کم تھی اور منہ سے نکال پھردوبارہ نگل گیا توروزہ ٹوٹ گیا ۔خون نکل کرحلق ہے نیجے اتر گیا اگرتھوک کے برابرتھایا زیادہ تھایا کم تھا اور اس کا مزه بھی حلق میں محسوس ہوا تو روز ہ ٹوٹ گیا۔ (کیکن اگرخون کم تھااورتھوک زیادہ اوراس کا مزہ بھیمحسوس نہیں ہوتو روز ہنبیں ٹوٹا ) ۔روز ہے کی حالت میں دانت ا کھڑ وایا اورخون نکل کرحلق میں چلا گیا تو روز ہ ٹوٹ گیا۔اگررات سمجھ کرسحری کی اورضبح مو چکی تقی یاغروب آفتاب سمجھ کرافطار کیااور آفتاب ابھی غروب نہیں ہوا تھا تو روز ہ ٹوٹ گیا (اوراس برصرف قضا ہے کفارہ نہیں ہے ) پیٹ یا د ماغ میں کوئی زخم تفااور دوائی ژالی اوروه پبیٹ یا د ماغ تک پہنچ گئی تو روز ه ٹوٹ گیا۔کھجوروغیرہ كى تشلى يارونى يا كاغذيا بهى دانه اگريكا موا موكھاليا توروز ه ڻوٹ گيا كى كرر ہاتھا کہ بغیراراد ہے کے یانی حلق ہے اتر گیایا تاک میں یانی چڑھایا اور وہ د ماغ میں چڑھ گیا تو روز ہ ٹوٹ گیا۔ سوتے ہوئے یانی بی لیا یا منہ کھولا تھا کہ پانی یا''اولا'' منه میں جلا گیا تو روز ہ ٹو ٹ گیا۔ منہ میں کوئی رنگین ڈوری یا دھا کہوغیرہ رکھا تھا اور اس نے رنگ جھوڑ دیا اور روز ہ دار نے تھوک نگل لیا تو روز ہ ٹوٹ گیا۔اگر

ہ تھے ہے آنسونکل کرمنہ میں چلا گیا اگر قطرہ دوقطرے تصفیق نہیں اگرزیادہ تھا کہ اس کی ممکینی منه میں محسوس ہوئی تو روز ہ ٹوٹ گیا (پینے کا بھی بہی تھم ہے۔)استنجاء كرتے ہوئے يانى پيك ميں چلا گيا توروز ہ ٹوٹ گيا۔

الجكشن لكوانے سے روز وٹو شخ يانہ ٹو شنے كی تحقیق:

زمانہ بدلنے سے مسائل بھی بدل جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں علماء نے صرف مفروضات کے ذریعے احکام نکالے تھے کہ اگر بالفرض ابیا ہوجائے تو ویسے کرلو۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ بیجی ہے کہ آیا انجکشن (ٹیکا) لگوانے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے

علامه غلام رسول سعيدي دام ظله رقم طراز ہيں۔....

م تحقیق بیرے کہ (انجکشن لکوانے سے ) روز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قدیم فقہاء کے دور میں انسانی جسم اور اس کے اعضا کی پوری شخفیق نہیں ہوئی تھی ۔اور ان کے نظریات محض مفروضات پرمبنی تھے۔انہوں نے انسان کےجسم کامکمل مشاہدہ اور تجزیہ بیں کیا تھا مگراب شخفیق سے کئی ایسی با تنبس سامنے آئی ہیں جن سے ان کے نظریات غلط ثابت ہوئے ہیں ۔مثلاً فقہاء کامفروضہ تھا کہ دیاغ اورمعدہ میں ا کیک منفذ (راستہ) ہے جس سے کوئی چیز د ماغ کے راستے معدہ میں پہنچ جاتی ہے ۔ حالاً نکہ ان کے درمیان ایبا کوئی راستہ نہیں ہے ۔ اس طرح ان لوگوں کا مفروضہ تھا کہ کان اور معدہ میں کوئی منفذ (راستہ) ہے جس سے ایک چیز کان کے

راستے معدہ میں پہنچ جاتی ہے ۔ حالاً نکہ ایس کوئی بات نہیں ہے۔ انہیں مفروضات کی بنا پرانہوں نے بیہ کہا کہ جوف معدہ یا جوف د ماغ میں کوئی چیز چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ،لیکن بیہ فقہاء غلطی پر تھے کیونکہ اس ز مانے میں پوسٹ مارٹم کے ذریعے جسم کے تمام رگ وریشہ کا تمل مشاہدہ ومطالعہ ہیں کیا گیا تھا۔ نیز ان کے زمانے میں جسم کوغذا یا دوا کے ذریعے منفعت پہنچانے کا ذریعہ صرف معدہ کا نظام ہضم تھا ،اس لئے انہوں نے کہا دوا یا غذا معدے میں پہنچ جائے تو اس سے روز ہ ٹوٹ جائے گا جب ہم منہ کے ذریعے دوا کھاتے ہیں تو معدہ کے ہضم کرنے کے بعد وہ دوا خون میں پہنچ جاتی ہے اور جب تک وہ دوا خون میں نہل جائے اس کا اثر مرتب نہیں ہوتا ، پہلے تو اس سے استفادہ کا صرف یمی ایک طریقه تھالیکن اب میڈیکل سائنس نے ترقی اور انجکشن کے ذریعے دواکو براہ راست خون میں پہنچا دیا جاتا ہے ،بعض اوقات کسی عارضہ کی وجہ سے معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور منہ ہے دوا کھانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا بعض دفعہ اس قدر النیاں آتی ہیں کہ جو دوا کھاؤوہ فورا الٹی کے ذریعے نکل جاتی ہیں پہلے اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں تھالیکن اب جب معدہ کام نہ کرے پاکسی چیز کوقبول نہ کرے یا د وا کا اثر جلدی مطلوب ہوتو د واکوانجکشن کے ذریعے براہ راست خون میں پہنچا دیا جاتا ہے۔لہذا منہ کے ذریعے دوا کھانے سے جو فائدہ مطلوب ہوتا ہے وہ انجکشن کے ذریعے دوا خون میں پہنچانے سے بطریق اتم اور اکمل حاصل ہو جاتا ہے۔

فرق بیہ ہے کہ منہ کے ذریعے دوا کھانے سے معدہ کے عمل ہضم کے بعد دوا خون میں پہنچ جاتی میں پہنچ جاتی میں پہنچ جاتی میں پہنچ جاتی ہے۔ اور انجکشن کے ذریعے ای وقت براہ راست دوا خون میں پہنچ جاتی ہے۔ اور انژکرتی ہے اس لئے جس طرح منہ کے ذریعے دوا کھانے سے روزہ ٹو ٹنا اس طرح دوا کا انجکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ (۲۹)

مفتی محمد عبدالقیوم خان ہزاوی صاحب نے بھی بہی لکھاہے کہ انجکشن لگوانے

سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جاہے وہ رگ میں لگوایا جائے یا گوشت میں۔ (۳۰) البتہ مفتی اصغر علی رضوی جلالی صاحب تھکھی شریف، نے علامہ سعیدی صاحب کی اسی عبارت کو لکھنے کے بعد فر مایا کہ'' میں اسی بات پیفتوی ویتا ہوں جو

حضرت پیرسید جلال الدین شاہ صاحب نے فرمائی کہ اگر نبض میں ٹیکہ لکوایا تو ٹوٹ جائے گااورا گر گوشت میں لکوایا توروزہ نبیں ٹوٹے گا''۔(۳۱)

مسئله: دوایا گلوکوز کا انجکشن لکوانے سے روز ہٹوٹ جائے تواس کی

صرف قضالازم ہے کفارہ لازم نہیں ہے۔

خطاءتمبر ۱۸:

جان بوجھ کر بلا عذرروز ہ توڑ دینے کے عذاب سے لاعلم ہونا،خطاء ہے۔

(٢٩) ..... تبيان القرآن ، جلد: ١، صفحه: ٧٠ ك..... شرح صحيح مسلم ، جلد: ٣٠ ، صفحه: ٧٠ اوضميمه

(۳۰)....منهاج الفتاوي، جلد: ۲، صفحه: ۳۰

(۳۱) .....آب کے مسائل کا شرعی طل مستحد: ۲۲

ہرمسلمان پر واجب ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اس عمل سے ڈرائیں ، خاص طور پر وہ لوگ جو دن بھر کا م کرتے ہیں اور دن کے آخر میں پیاس یا بھوک کی شدت سے تنگ آ کرروز ہ تو ڑ دیتے ہیں۔حضرت ابوا مامہ با ہلی رضی اللہ عنہ بیان

ا کیک مرتبہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دوآ دمی آئے اور مجھے پکڑ کر ا يك د شوارگزار بہاڑ پر لے آئے ، كہنے لگے: اس پر چڑھو، میں نے كہا میں اس كی طافت نہیں رکھتا۔انہوں نے کہا ہم تمہارے لئے اسے آسان کر دیتے ہیں ، پھر میں پہاڑ پر چڑھنے لگا ہتی کہ میں پہاڑ کی اندھیری گھاٹی پر پہنچاتو میں نے سخت اور شدیدشم کی آوازیں سنیں ، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ ریہجہنیوں کی چنخ و لکار ہے، پھر مجھے آگے لیجایا گیا تو میں نے دیکھا،ایک قوم اپنی کونچوں کے بل کٹکی ہوئی ہےاوراس کے جبڑوں کو چیرویا گیا ہے جن سےخون بہدر ہاہے۔ میں نے یو چھا بیکون لوگ ہیں؟ جواب ملا بیرہ ہ لوگ ہیں جوروز ہ طلال ہونے ( لیعنی افطار کاوفت ہونے) ہے قبل روز ہ تو ژ دیتے تھے۔ (۳۲) خطاء تمبر ١٩:

ما ورمضان كااستقبال رقص ، گانا اور آلات موتيقي كے ساتھ كرنا ، خطاء ہے۔ نبی کریم ملائید کا فرمان گرامی ہے:

(٣٢)..... يحيح ابن حيان ،معه الموارد ، حديث نمبر : • • ١٨ ..... الميتد رك ، جلد : ١، صفحه : • ٣٣٠

https://ataunnabi.blogspot.com/ بي اورمضان: بهاري خطا تين اوراصلاح ...... بي اورمضان: بهاري خطا تين اوراصلاح

جس نے رمضان کے روز ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے ر کھے اس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ (۳۳) اور نبی کریم ملافیدم کا ارشاد گرامی ہے:

یا نج نمازیں ، جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیاجائے۔ (۳۲) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ماہِ رمضان گناہوں کومٹاتا ہے کیکن اس صورت میں کہ جب کبیرہ گناہوں سے پر ہیز کیا جائے ،لہذا گانے گا کر، رقص کر کے یا میوزک ہجا کراس کا استقبال کرنا گناہ کبیرہ ہے۔اس سے اجتناب کرنے کے بعد ہی ماہ صیام کی برکتوں سے مستفیض ہوا جاسکتا ہے۔

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(۳۳) ..... سنن ابن ماجه، حدیث نمبر: ۴۰ کا، جامع ترندی، حدیث نمبر: ۲۲۱ (۱۳۳) ..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۲۳۳۳

https://ataunnabi.blogspot.com/ ورمفیان:هار کو خطا ئیں اوراصلاح...... ﷺ ﷺ 62

باب دوم .....☆

### سحری کے متعلق پائی جانے والی خطائیں

خطاءتمبر۲۰:

بعض روزے داروں کاسحری نہ کرنا اور رات کے کھائے ہوئے کھانے پراکتفا کرنا خطااورسنت نبی کریم ملانیم کی کے مخالف ہے۔ای طرح آ دھی رات گزر جانے کے بعد کھانا کھالیتا اور پھراس کوسحری کانام دے کرروز ہ رکھنا بھی خطاءاور خلاف سنت ہے۔

مستحب بیہ ہے کہ طلوع فجر سے پچھ دیر قبل سحری کی جائے حضور اکرم ملاقائیم کا فرمان ہے۔

عین چیز س اخلاق نبوت میں ہے ہیں!

(۲) سحری میں تاخیر کرنا۔ (۱)افطار میں جلدی کرتا ۔

(۳) اورنماز میں دائیں ہاتھ کو یا ئیں پررکھنا۔(۱)

حصرت ابن عیاس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ رسول الله مالانیکم نے فرمایا: ہم انبیاء کرام کے گروہ کو حکم دیا گیا کہ افطار میں جلدی کریں اوراپنے

(1).....المعم الكبير،جلد:۲۲،صغحه:۲۲۳

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari بائیں ہاتھوں کو دائیں ہاتھوں پررکھیں۔(۲)

حضور علیہ السلام کاسحری کوروزہ دار کے لئے برکت قرار دینا بھی سحری کھانے کی تاکید میں اضافہ کر دیتا ہے، حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں رسول النَّدِ مَا لِينَا لِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

سحری کرو، بے شک سحری میں برکت ہے۔ (۳)

سحری میں برکت کا ہوتا بالکل ظاہر ہے کہ اس سے روز ہ رکھنے کے لئے قوت حاصل ہوتی ہے۔روزے دار کے لئے نشاط کا باعث ہے اور سحری سے

روز ه رکھنے میں رغبت میں اضا فہ ہوتا ہے۔ (۴)

اوراس لئے صحابہ کرام علیہم الرضوان افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیرکرتے تھے۔(۵)

اسی طرح سحری کرنے میں اہل کتاب کی مخالفت بھی ہے۔حضرت عمرو بن عاص هي بيان كرت بين رسول مالينيم نے فرمايا:

لمعجم الكبير، حديث نمبر: ١٠٨٥١، مجمع الزوائد، جلد: ٢، صفحه: ٥٠١، يح ابن حبان ، جلد:

<sup>(</sup>۳)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر:۱۸۲۳، محیم مسلم، حدیث نمبر:۹۵، مصنف ابن الی شیبه،

<sup>(</sup>۳) ..... معیشرحهالنو دی ، جلد: ۷۰ منفیه: ۲۰ ۲۰ (۵) ..... نیم کمبری میمنی ، جلد: ۲۳۸

ہارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کرتا ہے۔ (۲) امام نو وی فر ماتے ہیں:

اس کامعنی میہ ہے کہ جارے اور اہل کتاب کے روز وں میں فرق اور ا متیاز بیدا کرنے والی چیزسحری ہے، کیونکہ اہل کتا بسحری نہیں کرتے اور ہارے کئے سحری کرنامتحب قرار دیا گیا ہے اور اگر کسی نے سحری نہیں کی سویار ہااور طلوع فجرے قبل نہاٹھ سکا تو اس کا روزہ صحیح ہے کیونکہ سحری روزے کے سے جونے کی شرط نہیں ہے( بلکہ محض مستحب عمل ہے)اوراللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔( ۷ ) خطاءتمبر۲۱:

بعض لوگوں کا اس بات ہے بے خبر رہنا کے سحری کا وفت کب ختم ہوتا

ہر روز ہے دار کے لئے وقت امساک (سحری کا وقت ختم ہونے ) کی معرفت مستحب ہے، خاص طور پر دیہا توں میں رہنے والوں کے لئے لازم ہے کہ امساک کے وقت کی معرفت رکھیں سحری کا وقت فجر ثانی طلوع ہونے برختم ہو جاتا ہے جس کومبح صادق کہتے ہیں،ارشاد باری تعالی ہے۔

<sup>(</sup>۲)..... صحیح مسلم، حدیث نمبر:۹۱،سنن ایی دا ؤ د، حدیث نمبر:۲۰۵۳،سنن نسانی ، حدیث نمبر:۲۰،۲۰ میامع ترندی، حدیث نمبر:۵۷۰ میچ این فزیمه، حدیث نمبر: ۱۹۴۰ (۷)..... شرح نو وی کمسلم ،جلد: ۷۰مغه: ۲۰۷

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْابْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْابْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْابْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْابْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْابْيَضُ مِنَ الْغَجْرِ٥ (٨)

کھاتے پیتے رہوختی کے سفید دھا کہ سیاہ دھا گے سے ظاہر ہوجائے بینی فجر طلوع ہوجائے۔

حضورا كرم ملافية كاارشادكرامي ب

حضرت بلال اذان پڑھے تو کھاتے پیتے رہو کیونکہ وہ تہجد کے لئے خبر دار کرنے کے لئے اذان پڑھتے ہیں۔اور جب ام مکتوم اذان پڑھیں تو کھانے پینے سے رک جاؤاورام مکتوم نابینا فخص تھے۔ تب تک اذان نہ پڑھتے تھے جب تک ان سے کہانہ جاتا کہ مج ہوگئی مجبح ہوگئی۔(۹)

علامه عيني رحمة الله عليه فرمات بين:

اس حدیث سے بیہ بات متفاد ہوتی ہے کہ روز سے دار کے لئے طلوع صبح صادق تک کھا تا پینا جائز ہے اور جب فجر صادق طلوع ہوجائے تورک جائے یہی جمہور صحابہ کرام اور تابعین کا قول ہے۔ (۱۰)

<sup>(</sup>٨).....ورة البقره، آبيت: ١٨٧

<sup>(</sup>۹) ..... هم بخاری ، حدیث نمبر: ۵۹۲ ، محیم مسلم ، حدیث نمبر: ۱۰۹۲

<sup>(</sup>۱۰) .....عمدة القارى بشرح ضحيح بخارى، جلد: ۱۰م ضحه: ۲۹۷

https://ataunnabi.blogspot.com/ پر مقبان: ہاری خطاشیں اور اصلاح ...... ﷺ ﷺ

خطاءتمبر۲۲:

بعض لوگول کا''استعقاد'' کرنا:

مین ہمیشہ سحری کے آخر میں یانی کا گھونٹ بینااوراس کا اعتقادر کھنا خطاء ہے، ایبا کرنا نبی ملائلی اور صحابہ کرام رضی التعنہم سے ثابت نہیں ہے۔البتہ سحری کر نا سنت ہے جا ہے یانی کے ایک گھونٹ سے ہی کی جائے نبی کریم ملائیڈیم کا ارشاد

سحری ساری کی ساری برکت ہےا ہے مت چھوڑ واگر چہتم میں ہے کوئی یانی کا ایک گھونٹ ہی نوش کر لے ، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پررحمت تجھجتے ہیں ۔

ا ورارشا دِمحبوب ملاہدیم ہے۔

سحری کروجاہے یانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ کرو۔

خطاءتمبر٣٢:

ایک بہت بردی غلطی جوتقریبا ہر مخص میں یائی جاتی ہے اور اسے قابل اعتناء نہیں سمجھا جاتا وہ بیر کہ روز ہ بند کرنے کیلئے اذان پراعتاد کیا جاتا ہے۔ بیہ بات غلط نہیں کہ اذان فجر کے وفت ہی دی جاتی ہے لیکن پیجمی غلط نہیں کہ سحری کے وقت کا اختیام اذان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ اختیام سحری کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے اور اذان میں نقذیم وتا خبر بھی ہوسکتی ہے جس کی وجہ ہے روز ہ رکھنے

> Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

والاغلط بمی کا شکار ہوکرا ہے روز ہے کو داؤپر لگا سکتا ہے روز ہے دار کے لئے بہتر یہ ہے کہ طلوع فجر سے، بچھ دیرقبل کھانے پینے سے ہاتھ روک لے کیونکہ ہوسکتا ہے وہ وفت کا سیحے تغین نہ کر سکے اور کھا تا پیتا رہے جس سے اس کا روز ہ ہی نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے اور جو چیز تھے شک میں مبتلا کرتی ہے اسے چھوڑ کرالی چىز كواپناؤ جوشك مىں نہيں دالتى \_ (11)

خطاءتمبر١٢:

سحری کھاتے وفت حدیت تجاوز کرنا اور خوب پیٹ بھر کر کھانا بھی خطاء ہے۔ حدیث پاک میں ہے'' سب سے برابرتن جیسے آ دمی بھرتا ہے، اس کا پیٹ

بلكه آ دمی کو جا ہے کہ بفتر رضر ورت کھائے کیونکہ اگر وہ پیٹ بھر کر کھا بھی لے تو صرف ظہر کے قریب وفت تک تفع بخش ہے اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ملتا ،اور زیادہ کھانے سے ستی اور کسالت پیدا ہوتی ہے اس معنی کی طرف اشارہ كرتے ہوئے نبی كريم ملاھيم في نے فرمايا:

يعمر سحور المومن التمر مومن کی بہترین سحری تھجور ہے۔ ال حدیث یاک میں تھجور کی غذائی قدر وقیت کے ساتھ ساتھ اس

(۱۱)....منداجم، حدیث تمبر: ۲۲۳

بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہیسحری کے لئے نہایت خفیف اور ہلکی غذاہے ، جو سہولت کے ساتھ ہمضم ہو جاتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے سے دن بھر ستی چھائی رہتی ہے جس سے روز ہ کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے۔ (۱۲) خطاءتمبر٢٥:

بعض مقامات پرمؤ ذن حضرات احتیاط کی بنا پراذ ان جلدی پڑھ دیتے ہیں ۔اس میں دوخطا تمیں ہیں۔

(۱)....اییا کرنے ہے کو یا انہوں نے فجر کا دفت شروع ہونے ہے لبل ہی فجر کو جائز کر دیا ، کیونکہ عام طور پرلوگ ا ذ ان من کرنما ز ا دا کرتے ہیں خاص طور پرخوا تین ،اوراس طرح جلدی اذ ان پڑھنے سے وفت سے قبل کئی لوگ نماز نیڑھ لیں گے جوسراسرغلط اور نا جائز ہے۔

(۲) ....اس ہے لوگوں کو فجر کا وقت شروع ہونے کا گمان ہوگا تو بعض سحری کھانے والے سے کری جھوڑ دیں گے۔ایسے مئو ذنوں کواللہ تعالی ہے ڈرنا جا ہے۔ حدیث پاک میں ہے

امام ضامن اورمئوذن امانت دار ہوتے ہیں اے اللّٰداماموں کو ہدایت عطافر مااورمئوذنوں کو بخش دے۔ (۱۳)

(١٢)....ا حاديث الصيام شخ عبدالله الفوزان ،صغحه: ٢٧

(۱۳)..... صحیح سنن تر ندی ، حدیث نمبر : • سا

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

خطاءتمبر۲۷:

بعض روزہ داروں کاسحری کھانے کے بعد نیند کے غلبے کی وجہ سے فجر کی نماز ترک کر دیتا بہت بردی غلطی ہے۔اس عمل سے روز سے دار کو بہت سخت گناہ ہوتا ہے۔ارشاد ہاری ہے۔

فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِیْنَ ٥ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ٥ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ٥ ان نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے جواپی نمازوں میں ستی کرتے ہیں۔ اوراحادیث میں سحری دیر سے کرنے کومستحب قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس طرح نماز فجر کا وقت قریب آ جاتا ہے اور بندہ آ سانی سے نماز اداکر سکتا ہے، بخلاف اس کے کہ سحری جلدی کرلے گاتو نیند کے غلبے کی بنیاد پر سوجائے گاجس سے فجر کی نماز ترک ہوجائے گی جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔

باب سوم ..... 🏠

### ماہ رمضان میں دن کے وفت کی خطا ئیں

خطاءنمبر ۲۷:

صبح کے اذکار سے غفلت برتنا بھی بڑی خطاء ہے مسلمان پر لازم ہے کہ نماز فجر کے بعد دن کے اول جھے میں اپنا ورد پڑھے تا کہ شیطانی جنوں اور انسانوں سے اس کے لئے روک بن جائے ،ارشاد باری تعالی ہے:

> وَسَبِّهُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِّيِ وَالْإِبْكَارِ ٥ (١) رات اور دن میں اپنے رب کی تبیج پڑھئے۔

وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ الْغُرُونِ (٢) وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ الْغُرُونِ (٢) مورج طلوع مونے اور غروب مونے سے قبل اپنے رب كى تنبيح

پڑھئے۔

صبح کے چند ذکرواذ کارورج ذیل ہیں:

ي كريم ملايني من الشيام في ارشاد فرمايا:

جس نے مبح کی نماز کے بعدانہیں قدموں پر بیٹھ کر کسی کے بات کرنے

(۱)....سورة الغافر، آيت:۵۵

(۲)....رورة قي،آيت:۳۹

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہے پہلے دس باریکلمات پڑھے:

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُرَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُعِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ٥

اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں کھی جا کیں گی ، دس گناہ مٹا دیئے جا کیں اور دس درجات بلند کر دیئے جا کیں گے ،اس دن کو ہر مکروہ چیز سے محفوظ رہے گا ، شیطان کے وسوسوں سے بچار ہے گا اور اس دن شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کونہیں کر سکے گا۔ (۳)

### سيدالاستغفار:

الله مَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَدِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَانَا عَلَى عَهُدِكَ وَوَعُدِكَ مَا صَعَعْتُ أَبُوءً لَكَ عِهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا صَعَعْتُ أَبُوءً لَكَ بِغَهْدِكَ وَنَ شَرِّ مَا صَعَعْتُ أَبُوءً لَكَ بِغَهْدِكَ وَنَ شَرِّ مَا صَعَعْتُ أَبُوءً لَكَ بِغِهْدِكَ عَلَى وَأَبُوءً بِذَنْهِي ، فَاغْفِر لَا فَالله لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّاأَنْتَ ٥ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوءً بِذَنْهِي ، فَاغْفِر لَا فَالله بِي مَالله وَلَا الله وَلْمِ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله و

<sup>(</sup>۳)..... صحیح کتاب الا ذ کارللنو وی، حدیث نمبر: ۱۹۵

<sup>(</sup>۱۲) ..... صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۹۵

فرمايا:

كهو، ميں نے عرض كى ، يارسول الله مانا فيكيم كيا كہوں؟ فرمايا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ معوز تين (قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، اور قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاس) صبح وشام تنین تنین بار پڑھو، یہ ہمیں ہر چیز سے کفایت کریں گے۔(۵) نى كريم ملاينيم كامعمول مبارك تقاكه جب صبح موتى توكيخ: "اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْهَا، وَبِكَ نَحْهَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَ اللَّهُ لَكُ النَّسُودُ ٥

اور جب شام ہوتی تو فرماتے:

"الله م بِكَ أَمْسَيْ مَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَهُوتُ وَاللَّهُ الْمَصِيْرُه ''(٢)

رسول الله ملَّا لَيْنَا كُمُ كَا فر مان مبارك ہے:

کوئی بندہ صبح کواور شام کو تین تین بارید کلمات پڑھے تو اسے کوئی چیز نقصان ہیں پہنجا سکتی۔

" باسم اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءَ فِي الْأَدْضَ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥ "

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

<sup>(</sup>۵)....سنن ابی دا ؤو، حدیث نمبر: ۴۲۴۱ ..... جامع ترندی، حدیث تمبر: ۲۸۲۹

<sup>(</sup>٢)..... صحيح الإدب المفرد، حديث نمير: ٩١١ ..... صحيح الإذ كارالنووييه عديث نمبر:٢٠٢

نی کریم ملاقیر اجب صبح کی نمازادافر ماتے تو بیکلمات پڑھتے:
اللّٰهُمَّ اِبِّی اَسْالُکَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَّلًا مُتَقَبِّلًا وَ رِزْقًا طَیّبًا ٥
ان کے علاوہ بھی اورادواذ کارموجود ہیں جن کے پڑھنے سے کثیر دینی و دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں ،ان کیلئے کتباذ کار کی طرف رجوع کیا جائے۔
خطانم بر ۲۸:

نماز فجر کے بعد مسجد میں اتن مقدار نہ بیٹھنا کہ سورج ایک نیزے کی مقدار بلند ہوجائے ، خطاء ہے۔ مسجد میں اس وقت تک بیٹھنا اجرعظیم کا باعث ہے نبی کریم ملائی کے کا ارشادگرامی ہے:

جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی پھر وہی بیٹھا رہا اور ذکر اللہ میں مشغول رہاحتی کے سورج طلوع ہو گیا پھراس شخص نے دور کعتیں ادا کیس تو اسے کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ (۷) خطاء نم بر ۲۹:

بعض لوگوں کا ماہ رمضان کوفرصت کے کمحات سمجھنا اور سوکر گزار دینا بھی کھلی غلطی اور خطاءِ فاحش ہے۔حقیقت حال اس سے یکسر مختلف ہے رمضان المبارک کے ایام سونے یا آرام کرنے کے لئے نہیں بلکہ مزید جدوجہدا ورکوشش کرنے کے لئے نہیں بلکہ مزید جدوجہدا ورکوشش کرنے کے لئے ہیں۔اسلام کی عظیم غزوات کا تعلق بھی رمضان کے دنوں کے کرنے ہیں۔اسلام کی عظیم غزوات کا تعلق بھی رمضان کے دنوں کے

(2)..... صحیح کتاب الا ذکار، حدیث نمبر:۱۹۴ بحواله تر مذی

ساتھ ہے۔جیسا کہغزوہ بدر الکبری ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں ہوئی اوراںٹد تعالی نےمسلمانوں کومشرکوں پر فتح عطافر مائی۔اسی طرح غزوہ خندق کے لئے ماہ رمضان میں تیاری کی گئی جو کہ شوال میں وقوع پذیر ہوئی اور ہجرت کے تھویں سال فتح کمہ کا تعلق بھی اسی عظیم مہینے کے ساتھ ہے۔ اور کوئی شک نہیں ا بیاصر ف نیندوں کوتر ک کرنے اور محنت ومشقت کے بل بوتے پر ہیممکن ہوا۔ الله تعالی نے سونے کے لئے رات کو پیدا فر مایا ،اور دن کی نسبت رات کوسونے ہے اعضاء انسان زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں کیونکہ دن کے وقت روشنی اورشور وشغب کی وجہ ہے اطمینان بخش نبیند میسرنہیں آتی ۔ خطاءتمبر•٣:

بعض روز ہے داروں کا غلبہ نیند کی وجہ سے ظہراورعصر کی نماز وں کو لیٹ کر دینا بہت بڑی غلطی ہے ، ارشاد باری تعالی ہے۔ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ٥ بری ہلاکت ہےان نمازیوں کے لئے جوابی نمازوں سے غفلت برتے

بعض اہل علم فر ماتے ہیں:

یہ ان لوگوں کا حال ہے جواپی نمازوں کو وقت سے ہٹ کر اوا کرتے ہیں تو اس مخص کا حال کیا ہو گا جوسر ہے سے نماز ہی نہیں یڑھتا ،علامہ متعدی

فرماتے ہیں:

جب اللہ تعالی نے اسے نماز کے لئے ہلاکت کی وعید سنائی ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے تو اس شخص کو کیا حال ہوگا جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لئے ہلاکت بالائے ہلاکت ہے اور تا قیام قیامت اس پر اللہ کی لعنت ہے جب کئے ہلاکت ہے اور تا قیام قیامت اس پر اللہ کی لعنت ہے جب تک کہ تو یہ نہ کرے۔(۸)

ایسے مخص کوخوف کرنا چاہیے کہ نماز کوترک کرنے سے اس کا روزہ بھی نا قابل قبول ہوسکتا ہے اوراگروہ نماز کو وقت سے مؤخر کرے اور بیہ سمجھے کے وقت پراس کی ادائیگی واجب نہیں ہے تو یہ نفر ہے اوراس سے ماہ صیام کا کوئی روزہ بھی قبول نہیں ہوگا اگر چہوہ بورام ہینہ روزے رکھے۔ارشاد نبوی ہے:

مسلمان آ دمی اورمشرک کے مابین نماز کوجھوڑنے کا فرق ہے۔ (۹) حضرت عبداللہ بن مبارک ﷺ فرماتے ہیں:

جس نے بغیرعذر کے نماز کومؤ خرکیاحتی کہاس کا وفت نکل گیااس نے کفر

كيا\_(١٠)

<sup>(</sup>۸)....اضواءالبيان،جلد: ۱۰مفحه: ۲۲۸

<sup>(</sup>۹)..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر:۸۲.... تعظیم قدر الصلوٰ ة للمر وزی ، حدیث نمبر:۸۸.... التمهید لا بن عبدالبر، جلد:۴ ،صفحه:۲۲۹

<sup>(</sup>١٠) .....تعظيم قدرالصلاق ، جلد: ٢، صفحه: ٩٢٩ ، مديث نمبر: ٩٧٩

خطاءتمبراس.

بعض روزہ دارتساہل اورستی کے ساتھ روزہ کو ضائع کرتے ہیں ،اور بیہ مختلف طریقوں ہے ہوتا ہے۔

🛠 .....مرکوں پر بےمقصدا جتماع۔

☆ .....انٹرنیٹ پرفضول ویب سائٹ کا استعال

☆....غیراخلاقی رسائل وغیره کا مطالعه۔

یہ بہت فاحش خطاء ہے۔ ایک مسلمان مخص سے وقت کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ اس لئے کم از کم مسلمان کوتو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے ، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیۃ کے فر مایا:

کوئی بندہ بارگاہ اللہی سے قدم نہیں اٹھائے گا جب تک کہ اس سے پانچ

چیز وں کا سوال نہ ہو جائے۔

(۱)....زندگی کے بارے میں کہ کہاں فناکی۔

(۲) .... جوانی کے بارے میں کہ کہاں گزاری

(٣) ..... مال كے بارے ميں كه كہاں سے آيا۔

(۳)....اورکہاں خرج کیا۔

(۵)....اور جوعلم حاصل کیا تھااس پر کتناعمل کیا۔(۱۱)

(١١)....تغظيم قدرالصلاة، جلد: ٢، صغه: ٨٣٩..... صبح الجامع، جلد: ٢، صغه: ١٣٨.....

باب چہارم .....کم

# الفاظ يولنے ميں خطاكيں

## خطانمبر۳۳:

بعض لوگ ماہ رمضان کے شروع ہونے پر کہتے ہیں 'اُدَام اللّٰه شَهْدِک '' اللّٰہ تیرے لئے مہینوں یا دنوں کا دوام '' اللّٰہ تیرے لئے مہینے کو ہمیشہ رکھے ایسا کہنا خطاء ہے کیونکہ مہینوں یا دنوں کا دوام محال ہے۔ اور اللّٰہ کے اس فرمان کے منافی ہے۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَأَنِ وَيَبْقِى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (١) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَأَنِ وَيَبْقِى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (١) مِرْ بِينَ فَنَا مُوجَاكَ فَي اور بِا فَى تير برب كاچِره رب كاچره وجلال و بزرگ

والاہے

### خطاء تمبرسس:

بعض روزہ دار، روزے کے باوجودگالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، اور چغلی وغیرہ جیسے نتیج افعال اور شنیج الفاظ استعال کرتے ہیں۔ گویا ان کے نزد یک صرف کھانے پینے سے رک جانا روزہ ہے اور بیران کی بڑی خطاء ہے۔ کیونکہ روزہ اپنے اندروسیع مفہوم رکھتا ہے۔

= سلسلة الصحيحة ، جلد: ٢، صفحه: ٢٦٢

(۱) .....ورة الرحمٰن ۲۷\_۲۷

اصل میں انسان کے تمام اعضاء وجوارح کا روزہ ہونا جا ہے، زبان، حھوٹ ،غیبت ،اورجھوٹی گواہی وغیرہ سے رک جائے۔

پید کا کھانے اور پینے سے رک جانا، شرم گاہ کا جماع سے رک جانا، آنکھ کاغیرمحرم کود کیھنے سے رک جانا، کان کاحرام باتوں کو سننے سے رک جانا، مثلا گانے اورمیوزک وغیرہ

حضرت ابن حمید بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول الله ملاکھیم مجھے كوئى د عاسكها يئ جومير ب لئے تفع بخش ہو، آپ نے فرمایا:

یوں دعاءکرواےاللہ مجھے میرے کانوں، آنکھوں، زبان اور دل کے شرے اورزنااور فخش وفجور ہے عافیت عطاءفر ما۔ (۲)

الله تعالی کوالیسے روز ہے کی کوئی حاجت نہیں جواس طرح کے بہتے افعال سے

جوجھوٹی بات اور اس برعمل کرنے سے نہ رکے تو اللہ کو اس کی کوئی

عاجت نہیں کہ وہ صحف کھانے یا پینے سے رک جائے۔ (m)

ای طرح نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔

روز ہ بہیں کہتم کھانے یا بینے ہے رک جاؤ بلکہ روز ہ تو لغو با توں اور

(٢)..... صحيح الإدب المفرد، حديث نمبر: ٥١٥

(۳)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر:۱۸۰۴

جماع سے رک جانے کانام ہے۔ (س)

روزه دارکو چاہئے ان تمام افعال شنیعہ سے ممل پر ہیز کر ہے،حضرت ابو مريره هيك بيان كرتے ميں رسول الله مالينيم نے فرمايا:

سجھے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں صرف بھوک ملتی ہے اور سجھ قیام كرنے والے ایسے ہیں كەانبیں تھكاوٹ كے سوالچھ ہاتھ نبیں آتا۔ (۵) ا يك روايت مين بيالفاظ بين:

کتنے ہی روز ہے دار ہیں کے انہیں پیاس کے علاوہ کچھ ہیں ملتا۔ (۲) خطاء تمبرسم ا:

بعض روزے داروں کو جب کوئی گالی وغیرہ دے یا جاہلانہ طریقہ ا پنائے تو وہ بھی آگے سے کوئی بری بات یا گالی وغیرہ دیتے ہیں اور اسی طرح جب ان سے کوئی کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے یانی کیوں نہیں پینے تو وہ جوایا میکھ جھوٹ بول دیتے ہیں اور اپناروزہ چھپا کے رکھتے ہیں ایبا کرنا بری صریح

حضرت ابو ہر رہ دھے بیان کرتے ہیں رسول الله مالی نے فرمایا:

<sup>(</sup>۱۲).... صحیح ابن فزیمه، جلد: ۳ مصفحه: ۲۲۲ ..... المتدرك، جلد: ام صفحه: ۳۳۰

<sup>(</sup>۵) .....نن ابن ماجه، حدیث نمبر: ۱۳۷۱

<sup>(</sup>۲).... سنن دارمی ، حدیث نمبر: ۲۷۲۳

روزہ ڈھال ہے بس روزہ دار نہ جماع کریں اور نہ کوئی جاہلانہ کام کریں اورا گرکوئی شخص اسے کچھ کہے یا گالی دیتو بیآ گے سے کہدد ہے کہ' میں روز ہے سے ہوں ، میں روز ہے ہوں''(ے)

اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم منافید کم نے فرمایا:

روزہ محض کھانے پینے کے کاموں سے رک جانے کا نام نہیں ،روزہ تو لغو کاموں اور جماع سے رکنے کا نام ہے۔ جب کوئی مخص بچھے گالی دے یا تیرے ساتھ

جاہلانہ روبیا ختیار کرے توبیہ کہہ ''میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں''

ای طرح جب کوئی شخص گالی دی تو بندی پرلازم ہے کہ وہ اعوذ بااللہ من الشیطن الرجیم پڑھ لے ۔ حضرت معاذ بن جلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ملا لیکٹی کے بیس کہ نبی کریم ملا لیکٹی کے بیس ایک آ دمی کو گالی دی گئی حتی کہ ان میں سے ایک شخص پر غصے کے اثر ات دیکھے گئے تو نبی کریم ملا لیکٹی نے فرمایا:

میں ایساکلمہ جانتا ہوں کہ اگریے خص اسے کہہ لے تو غصہ چلا جائے گا۔وہ کلمہ ہے' آعود کو بااللهِ مِنَ الشّیطنِ الرّجِیمِ ''(۸)

اوریہ بھی لازم ہے کے اگر وہ کھڑا ہوتو بیٹے جائے اور گالی دینے والے کو کوئی جواب نہ دے ،حضرت ابو ہریرہ ہے بیان کرتے ہیں نبی کریم مُلَّالِیْکِلم نے فرمایا:

<sup>(</sup>۷) ..... صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۹۵ ا..... صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۱۵۱

<sup>(</sup>۸)....عجم سنن ترندی، حدیث نمبر:۲۷۴۲

تو گالی نہ دیے جبکہ توروز ہے ہے اور اگر کوئی تھے گالی دیے تو تو کہہ دے میں روزے دار ہوں اور اگر تو کھڑا ہے تو بیٹھ جا۔ (9) ان احادیث کی روشی میں کہا جا سکتا ہے روز نے دار کو جب گالی وی

جائے تو وہ تین طریقوں کی پیروی کرے۔

(۱)..... دومرتبه کے کہ میں روز ہے دار ہول۔

(٢) ..... أعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطِنِ الرَّجِيمِ يُرْصِي

(۳)....اگرکھڑا ہے تو غصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے بیٹے جائے۔

خطاء تمبره ۳:

مجلسوں اور محفلوں میں زبانوں کا بے جااستعال:

اورزیاده تراس ماحول میں زبانیں غیبت اور چغلی سے آلوده ہوتی ہیں۔

## غيبت كي تعريف:

غیبت کی تعریف میں علامہ جرجانی نے حدیث رسول ملافید کا ایک حصہ

سی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے الیمی بات کرنا جواس کے سامنے کی جاتی تواسے بری گئی۔ (۱۰)

(٩)..... هي ابن خزيمه، حديث نمبر: ١٩٩١.....الموار دالظم آن، حديث نمبر: ٨٩٧

(١٠)....التعريفات، صفحه: ١١٦

'' نیبت ب<sub>ه</sub> ہے کہ محض کی ان با توں کو ذکر کرتا جنہیں وہ تا پہند کرتا ہو چاہےوہ (عیب)اس آدمی کے بدن میں ہوں، دین میں ہوں، دنیا میں ہوں یا تفس میں ، اخلاق میں ہوں یا خِلقت میں ، مال میں ہوں یا اولا دہیں ، زوجہ میں ہوں یا خادم میں ،لباس میں ہوں یا حرکات میں ،خوش گفتاری میں ہوں یا سخت کلامی میں ، یا ان کے علاوہ کسی بھی الیمی چیز میں (عیب) ہوں جواس آ دمی سے تعلق رکھتی ہے۔ جا ہے تم اسے لفظوں میں بیان کرویا اشارے کنائے میں (ہر صورت میں غیبت ہوگی)(اا)

غیبت ، زبان کے ساتھ خاص نہیں ، بلکہ ہروہ طریقہ جس سے غیرموجود آ دمی کی تا پہندیدہ بات کوسمجھا جا سکے،غیبت ہے۔ جا ہے تعریض کے ذریعے ہو، فعل سے ہو،اشارے سے ہو، آنکھوں کے اشارے سے ہو یا لکھ کر بیان کیا جائے ،ای طرح ہروہ طریقہ غیبت میں شار ہوتا ہے جس سے مقصد (برائی بیان کرنا ) حاصل ہومثلاً کسی کے جلنے کے جبیبا چل کر دکھانا کہ دیکھنے والاسمجھ جائے کہ فلاں کی بات ہورہی ہے، پیرسب یا تنیں غیبت میں شار ہوتی ہیں بلکہ ریتو باقیوں ہے بردھ کر بردی غیبت ہے کیونکہ اس کے ذریعے محصح تصور قائم ہوجا تا ہے۔ ياً يُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمَ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبُ بِعُضَكُمْ بِعُضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ

<sup>(</sup>۱۱)....الفتح الباري شرح شجيح بخاري، جلد: ۱۰، صفحه: ۲۹۳

لَحْمَ أَخِيهُ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَوَّابُ رَّحِيمُ ٥ (١٢) اے ایمان والو! بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو بے شک بچھ گمان گناہ ہوتے ہیں اور نہ بحس کرواور نہتم ایک دوسرے کی غیبت کروکیاتم میں سے کوئی پند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے ؟ تم اس کونا پبند کرتے ہو،اور الله سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ تو بہول کرنے والارحم کرنے والا ہے۔ نی مرم کاٹیکٹر نے اپنے فرمانِ اقدس میں اس کی پہیان بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہر رہ دھے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملائی اے ارشادفر مایا: كياتم جانة ہوغيبت كيا ہے؟ صحابہ كرام نے عرض كيا''اللہ تعالی اور اس كارسول مَا لِللَّهُ فِي بهتر جانع بين "تورسول الله مَا لِللَّهُ عَلِيم في ارشاد فرمايا: '' تمهارا این بهائی کوایسے لفظوں میں یا دکرنا جنہیں وہ ناپیند کرتا ہو،

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول الله ملکالیکیم! اگر وہ بات ہمارے بھائی ا میں پائی جاتی ہوتواسے بیان کرنے میں آپ کی کیارائے ہے؟ فرمایا: وہ بات اس میں پائی جائے جھی تو اس کو بیان کرنا غیبت ہے اور اگر وہ بات اس میں نہ ہو پھرتو تم نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱۲).....ورة الحجرات، آیت:۱۲ (۱۳).....عجمسلم، جلد: ۲۷ مصفحه:۱۰۰۱، السنن الکبری کلیبه قی ، جلد: ۱۰م صفحه: ۲۳۷

#### چغلی کی تعریف:

علامه ابن جر، امام غز الى كے حوالے سے قل كرتے ہيں:

چغلی اصل میں کسی بات کواس آ دمی تک پہنچانا ہے جس کے متعلق وہ بات کی گئی ہو۔ چغلی صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز کو ظاہر کرنا ناپسندیدہ ہوا ہے ظاہر کر دیتا۔ برابر ہے کہ جس آ دمی سے بیہ بات نقل کی جا ر ہی ہے وہ اس کا اظہار نا پیند کرتا ہو یا وہ آ دمی جس کی طرف اس بات کوفل کیا جار ہا ہے، یاان دونوں کےعلاوہ کوئی اور ۔اور برابر ہے کہ تل کی جانے والی بات کسی کا قول ہویافعل،عیبہویاعیب نہہو۔ (۱۴)

"هُمَّا زِمَّشَّآءٍ بِنَبِيمٍ مَنَّاءٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ" (١٥) '' بہت طعنے دینے والا ، چلتا پھرتا ہے چغل خور ۔ نیکی سے رو کنے والا ، حد ہے بڑھا ہوا،سخت گنا ہگار''

الكَيْدُولُ الْحَنَّةُ قَتَّاتٌ (١٢)

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

<sup>(</sup>۱۴)..... فتح الباري شرح شيح بخاري، جلد: ١٠ اصغه: ٣٧

<sup>(</sup>١٥)....مورة القلم،آيت: ١١ـ١١

<sup>(</sup>١٧).....غارى، جلد: ٧، صفحه: ٧٤.....عجمسلم، جلد: ١، صفحه: ١٠١....سنن ابي داؤد، حديث

نمبر:ا ۸۸ .....سنن ترندی، حدیث نمبر:۲۰۲۷....سنن النسائی، جلد:۸، صغحه: ۱۳۱۸....

· چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا محمطاللی ارشاد فرمایا: کیا میں تم کو بینہ بتاؤں کہ کیا چیز سخت حرام ہے؟ بیچ فلی ہے جولوگوں کے درمیان پھیل جاتی ہے۔ ایک آدمی سے بولتار ہتا ہے تی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتار ہتا ہے تی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتار ہتا ہے تی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ (۱۷)

خطاء نمبر۲۳:

جس کی غیبت کی جائے اس کا غصے سے برو ھک اٹھنا:

اکثر ایسے روزہ دار ہیں وہ جب سنتے ہیں کہ فلاں نے میری غیبت کی یا میرے متعلق کچھ باتیں کی ہیں تو وہ غصے سے لال پیلے ہوکر اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس طرح ایک مزید خطاء کے جاتے ہیں اور اس طرح ایک مزید خطاء کے مرتکب ہوئے ہیں۔

خطاءتمبر ٢٣:

بعض لوگول کا بیاعتقا در کھنا کہ غیبت اور چغلی سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے

= منداحم، جلد: ۵، صفحه: ۳۸۲....السنن الكبرى للبيهقى ، جلد: ۸، صفحه: ۱۲۲.....المعجم الصغير للطمرانی، جلد: ۹، صفحه: ۹۱ .....مصنف ابن ابی شیبه، جلد: ۹ ، صفحه: ۹۱ ...... مصنف ابن ابی شیبه، جلد: ۹ ، صفحه ا

ا (۱۲) .... صحیح مسلم ، جلد: ۱۲ ما مسفحه: ۲۰۲۱

خطاء ہے۔ غیبت اور چغلی کھانا دونوں بڑے فتح فعل اور گناہ عظیم ہیں کیکن ان سے روز ہنیں ٹو فنا، کیونکہ اس کے متعلق کوئی نص (آیت یا حدیث) وار دنہیں ہوئی جس سے دلیل کپڑی جا سکے۔ اور دوعورتوں والی حدیث جس میں حضور منافیظ آنے انہیں قے کروائی تو دو پیالے خون اور گوشت کی بوٹیوں سے بھر گئے تو آپ علیہ السلام نے فر مایا تھا یہ (غیبت کے ذریعے) اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا گوشت کھا رہی تھیں ، یہ حدیث ضعیف ہے اور اگر تھے بھی مان لیس تو اس کا معنی ہے ان کے لئے روز سے کا درجہ نہیں ہے۔

خطاءنمبر۳۸:

روزہ دارکاکسی پرلعنت کرتا بھی بہت بڑی خطاء ہے۔ مسلمان کے لئے

کسی کولعنت کرتا جا تزنہیں نہ اس مہینے میں اور نہ کسی دوسرے مہینے میں مسلمان کو

چا ہے کسی بھی مسلمان بھائی یا اپنی اولاد پرلعنت ملامت یا فخش گا لیاں نہ دے

مصرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ مل لی فیز مایا:

مومن کولعنت کرتا اسے قل کرنے کے متر ادف ہے۔ (۱۸)

حضرت جمید بن ہلال بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ مل لیک فیز مایا:

صفرت جمید بن ہلال بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ مل لیک کے مراد اللہ مل کا لیک کے میں اللہ کا مغضوب اور جہنمی کہو۔ (۱۹)

کسی پراللہ کی بھٹکار (لعنت ) نہ ڈالواور نہ کسی کواللہ کا مغضوب اور جہنمی کہو۔ (۱۹)

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

<sup>(</sup>۱۸)....عج بخاری، مدیث نمبر: ۵۰ ۵۷..... صحیح مسلم، مدیث نمبر: ۱۱۰

<sup>(</sup>١٩)..... شرح النة ، حديث نمبر: ٢٥٥٧

حضرت عبداللد بن مسعود على بيان كرتے بيں كه رسول الله مالليكم نے

فرمایا:

مومن طعنہ زنی کرنے والا ،لعنت کرنے والا ،فخش کو اور بے حیائی کی یا تنیں کرنے والانہیں ہوتا۔ (۲۰)

公公公公公公

(٢٠) .....طبية الاولياء جلد: ٣، صفحه: ٣٣٥ ..... تاريخ بغداد، جلد: ٥، صفحه: ٣٣٩

https://ataunnabi.blogspot.com/

باب پنجم ..... 🏗

### افطاری میں ہاری خطائیں

خطاءنمبروس:

کچھلوگ افطار کے لئے بہت اہتمام کرتے ہیں ۔اورصنف صنف کے کھانوں سے دستر خوان کوسجاتے ہیں ۔ایبا کرنا غلطنہیں ،لیکن اگر کھانا روز ہ داروں کی ضرورت ہے زائد ہوتو لا محالہ بیہ خطاء ہے بلکہ کئی ایک خطاؤں کا مجموعہ ہے۔ان میں سے چندورج ذیل ہیں۔ 🖈 .....الله تعالی کاشکرا دا کرنانعتوں میں اضا فے کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيْدَنَّكُمْ۔ اگرتم شکرادا کرو گے توخمہیں اور زیادہ عطاءفر ماؤں گا۔ لیکن افطاری کے لئے ہونے والے بے جااہتمام سے اللہ کی نعمتوں کی تحقیراوران سے استہزاء لازم آتا ہے اور بلاشبہ بیر بن محرومی کی بات ہے۔ اللہ اس مل میں اسراف اور فضول خرجی کاعمل یا یا جاتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ارشاد باری تعالی ہے۔

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

إِنَّ الْمُبَرِّدِينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيَاطِينِ ٥ (١) یے شک فضول خرجی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ كُلُواواشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ٥ (٢) اور کھاؤاور پیواور فضول خرجی مت کرویے شک الند نعالی فضول خرچوں کو بیندنہیں کرتا۔

اسعمل میں مال کوایسے مقام پرخرج کرنالازم آتا ہے۔ جہاں برخرج كرنے كاكوئى فائدہ بيس بيخلاف شرع ہے۔ارشاد بارى تعالى ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفُقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قُوامًا٥ (٣)

اور وہ لوگ جوخرج کرتے ہیں تو حد ہے تجاوز نہیں کرتے اور نہ بہت کمی کرتے ہیں بلکہ اس کے درمیان رہتے ہیں۔

الله السطرح فتم مسم کے کھانوں سے روزے دار کونقصان پہنچاہے۔ اور اس کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم منافیکیم کی احادیث ہمارے کئے چراغ راہ ہیں جن سے ہم زندگی کی راہیں روشن کرتے ہیں اور کوئی الیمی

<sup>(</sup>۱) .....رورة الاسراء، آيت: ۲۷

<sup>(</sup>۲) .....ورة الاعراف، آيت: ۳۱

<sup>(</sup>٣).....ورة الفرقان ، آيت: ٦٧

بھلائی نہیں جس کی طرف ہارے نبی ملائی آئے نے را ہنمائی نہ فرمائی ہو،ارشاد نبوی ہے۔ سب سے برابرتن جے آ دمی بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے۔ آ دمی کے لئے چند لقمے کافی ہیں جواس کی کمرکوسیدھا رکھ سکیں اور اگر آ دمی پر اسکانفس غالب آ جائے (اور زیادہ کھانے کو جی جاہے ) تو وہ پیٹ کے تین حصے کر لے ایک حصہ کھانے کے لئے ایک پینے کے لئے اور ایک سانس کے لئے۔ (۴) 🏠 .....ا فطار میں تھجوراوریانی کا استعال صحت کے لئے مفید ہے۔ فتم قتم کی اشیاء کا افطاری کیلئے ہونا غلط نہیں لیکن تھجوریا پانی سے روز ہ ا فطار کیا جائے تو بے شارطبی فو ائد حاصل ہوتے ہیں ،ان دواشیاء سے روز ہ افطار کرنا نبی کریم ملانیم کی سنت مبار کہ ہے۔

روز ہ افطار کرنے کیلئے رسول اللہ ﷺ کو تھجور بہت پیند تھی اور اگر مجھی تھجورمیسر نہ ہوتی تو آپ ﷺ یانی سے روز ہ افطار کر لیتے ۔حضرت سلیمان بن عامر ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا:

'' جو مخض تم میں ہے افطار کرنا جا ہے اسے جا ہے کہ وہ تھجور سے افطار کرے اس لئے کہ تھجور برکت کا سبب ہے اور اگر کسی کو تھجور نہ ملے تو یانی ہے افطاركرے اس كے كہ يانى ياك كرنے والا ہے'۔ (۵)

<sup>(</sup> ۴ ) ..... مسيح ابن ماجه، حديث نمبر :۴۷ • ۲۷

<sup>(</sup>۵).....جامع ترندی، حدیث نمبر: ۲۳۱ .....سنن الی دا ؤد، حدیث نمبر: ۲۰۰۸ .....=

اسى طرح حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله مالی الله معرب کی نماز پڑھنے سے بل تازہ تھجوروں سے روزہ افطار کیا کرتے اور اگر تازہ تھجور نہ ہوتی تو چند چلویانی پی لیتے۔ (۲)

افطار کے وفت ایسے پھل یا غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کمزوری دور كرنے كے علاوہ بدن كى غذائى كمى كو يورا كرے، جس كھل يا غذا ميں مختلف غذائى اجزاءاور حیاتین ہوں تا کہ غذائی کمی کو پورا کرنے کیلئے مختلف غذاؤں یا بھلول کی بجائے ایک ہی کھل یا غذا استعال کر سکیل۔

اور تھجوران تمام خصوصیات کی حامل ہے، جدید غذائی تحقیق کی روسے تحجور میں تحی اجزاء (پروٹین) نشاسته داراجزاء، چکنائی، چونا، فاسفورس اورفولا د ہے، پیر میا تین الف، ب، ج (Vitamin A,B,C) سے جر بور ہے۔ تھجور بردی مقوی غذاہے، ایک چھٹا تک تھجور میں ایک سوساٹھ 160 حرار ہے قوت ہوتی ہے۔طب بونانی کی روسے محجورگرم ہے،مقوی بدن ہے، بدن میں خون پیدا کرتی ہے، کمراور گردہ کو طافت فراہم کرتی ہے، تھجور بروں اور بچول كيلئے كيسال مفيد ہے۔اس كابا قاعدہ استعال قبض سے نجات دلاتا ہے۔

<sup>=</sup> سنن ابن ماجه، حدیث نمبر:۱۲۸۹.....مند احمد، حدیث نمبر: ۱۵۲۳سسنن الدارمي، حديث تمبر:١٢٣٩

<sup>(</sup>٢)..... جامع الترندي، حديث تمبر: ٢٣٢ .....مند الى داؤد، حديث تمبر: ٢٠٠٩ .....مند احمد، حدیث تمبر: ۱۲۲۱۵

روزے میں صبح سحری سے شام تک میچھ کھایا پیانہیں جاتا اورجسم کے کیلوریز حرار ہے مسلسل کم ہوتے رہتے ہیں اس کیلئے تھجورالی معتدل اور جامع چیز ہے کہ جس سے حرارت اعتدال میں آ جاتی ہے اور جسم کونا کوں امراض سے نج جاتا ہے ،اگرجسم کی حرارت کنٹرول نہ کی جائے تو مندرجہ ذیل امراض پیدا ہونے کےخطرات ہوتے ہیں۔

(۱) لوبلڈ پریشر (۲) فالج (۳) لقوہ (۴) سرکا چکرانا وغیرہ غذائیت کی کمی کی وجہ ہے خون کی کمی کے مریضوں کے لئے افطار کے و فت فولا د کی اشد ضرورت ہوتی ہے ، جو کہ تھجور میں قدرتی طور پرمیسر ہے۔ بعض لوگوں کوخشکی ہوتی ہےا بیےلوگ جب روز ہ رکھتے ہیں تو ان کی خشکی بڑھ جاتی ہے ان لوگوں کیلئے تھجورنہایت مفید ٹابت ہوتی ہے۔

۔ گرمیوں کے روز ہے میں چونکہ روز ہ دار کو پیاس کگتی ہے اگر افطار کے وفت فورا مُصندًا بإنی بی لیا جائے تو معدے میں گیس ، تبخیر اور جگر کے ورم کا سخت خطرہ ہوتا ہے اور اگریمی روزہ دار تھجور کھا کریانی بی لے تو بے شارخطرات سے نج سکتا ہے۔

خطاءتمبر • ۳:

ا فطار کے بعد دعاء ہے غفلت برتنا بھی خطآء ہے۔ کوئی مخص جب کچھ کھائے یا ہے تو دعاء کرے اور اللہ کی حمد وثنا بیان کرے تاکہ نعمتوں کا شکرا دا ہو۔ نبی کریم ملکا لیا ہے کے بعد مختلف الفاظ میں دعاء فرماتے:

الله مرك لنا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ ( ) الْحَمُّ لِلّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مُودَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ إِنَّا \_( ٨ )

أَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِی أَطْعَمَنَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِی ٱطْعَمَنِی هَذَا رَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِیّی وَلَا قَوْةٍ - (٩)

خطاءنمبراس:

افطار میں تاخیر کرنا:

افطار میں تاخیر کی دوصور تیں ہیں ، یا تو روزہ دارسویا ہوگا تو افظاری میں تاخیر ہوجائے گی اوراییاعام طور پرشہروں میں ہوتا ہے۔ یا اختیاط کے طور پرتاخیر کی جاتی ہے (تا کہ شک ندر ہے کہ سورج غروب ہوگیا ہے کہ نہیں ) اوراییا غالبادیہا توں میں ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۷) ..... صحیحسنن ترندی ، حدیث نمبر:۲۵،۹۹

<sup>(</sup>٨) .....المعدرالهابق، حديث نمبر: ٢٢٥٠

<sup>(</sup>٩) ..... نغس المعدر ، حديث نمبر: ١٥١

افطار میں تا خیر کرنا ایک بوئی خطاء ہے۔ سنت طریقہ افطار میں جلدی
کرنا ہے۔ جب سورج کی عملیہ غروب ہو جائے تو فوراَ افطاری کر لینی چاہئے،
حضرت مہل بن سعد ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَالَّیْکِم نے فرمایا:
لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے
رہیں گے۔ (۱۰)

ا نہی سے روایت ہے کہ نبی کریم ملکاٹیکی ہے فرمایا: میری امت ہمیشہ میری سنت پر قائم رہے گی جب تک افطاری کے لئے

ستارے نکلنے کا انظار نہ کرے گی۔(۱۱)

حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں رسول الله ملائی نے فر مایا: افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرو۔ (۱۲)

افظار میں جلدی کرنا روز ہے دار کی دین پراستفامت اور یہود ونصاری کی مخالفت پر دلیل ہے۔ اور افظاری میں جلدی کرنا ہمارے اور ان کے مابین فرق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بیان کرتے ہیں ، کدرسول اللہ مالی کے مابیان کرتے ہیں ، کدرسول اللہ مالی کے مابیان کرتے ہیں ، کدرسول اللہ مالی کے مابیان کرتے ہیں ، کدرسول اللہ مالی کے دین ہمیشہ فلا ہررہے گا جب تک لوگ افظاری میں جلدی کریں سے

<sup>(</sup>۱۰)....یچ بخاری، حدیث نمبر:۱۸۵۷.....چمسلم، حدیث نمبر:۹۸۰

<sup>(</sup>۱۱)....الاحسان بترتبيب مجيح ابرن حيال ، جلد : ۵ ، منفحه: ۲۰۹

<sup>(</sup>١٢) .. شيخ الجامع الصغر الديري (١٢)

کیونکہ یہودونصاری افطاری میں تاخیر کرنے ہیں۔(۱۳)

اورا فطار میں جلدی کرنا اللہ تعالی کی اینے روز ہ دار بندوں ہے محبت کی وليل هـ حضرت ابو هريره هي بيان كرت بين كهرسول الله مالية في مايا:

الله تعالی فرما تا ہے میرے بندوں میں مجھے محبوب وہ ہے جوافطار میں

جلدی کرتے ہیں۔ (۱۴)

خطاء نمبراس:

وفت افطار:

بعض لوگ افطاری کاوفت نہیں جانتے جس سے افطاری کرنے میں خطاء واقع ہوتی ہے، جب صائم مسافر ہو،شہر سے باہر ہویا مئوذن وقت سے تقذیم وتاخیر کرد ہے۔ لہذاروز ہے دار کیلئے افطار کا وفت جاننا ضروری ہے۔ یا در هیں کہ سورج کے غروب ہوتے ہی افطار کا وقت ہوجاتا ہے سورج کا زائل ہونا شرط ہے۔جیسے ہی سورج کی تکمیٹروب ہوروز ہے دارکوا فطار کر لینا ط ہے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے۔

ثُمْ أَتِمُوا الصِّيامُ إِلَى اللَّيْلِ٥ پھرروز ہےکورات تک بورا کرو۔

(١٤) ..... سنن الي داؤد، حديث نمبر:٢٠١٣ .... كتاب الصوم للفرياني، حديث نمبر:٣٧ \_ ٣٧

(۱۴)....منداحمه، حدیث نمبر: ۲۲۴۰

اور نبی کریم ملائیدم کاارشادگرامی ہے:

جب یہاں ہے رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہوتو روز ہ دارا فطار کر لے۔(۱۵)

حضرت ابوذر مظیم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مگانی جب روز ہ رکھتے تو ایک شخص کو تھم دیتے وہ کسی شے پر کھڑا ہوجا تا جب وہ کہتا کہ سورج غروب ہو گیا تو آپ مگانی کم افطار فر مالیتے۔(۱۲)

خطاءنمبرسه:

ا فطار کے وقت دعاء کرنے میں غفلت برتنا:

دعاء میں کثرت سنت ہے، خاص طور پر وقت افطار میں دعاء کرنا کہ اس وقت کو ہڑی فضیلت حاصل ہے۔روزہ داروں کا شاران لوگوں میں ہوتا ہے جن کی دعاء قبول ہوتی ہے۔

حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں ،رسول اللّم کاٹیکٹی نے فر مایا: تین د عا ئیں بھی ردنہیں ہوتیں ، والد کی د عا، روز ہ دار کی د عا، اور مسافر کی د عا۔ (۱۷)

<sup>(</sup>۱۵).....عج بخاری، حدیث نمبر:۱۸۵۳....عجمسلم، حدیث نمبر:۱۱۰۰

<sup>(</sup>۱۲)....ع بخاری، حدیث نمبر: ۱۸۵۷

<sup>(</sup>۱۷)....منداحمد، حدیث نمبر: ۴۰۰۰ ....سنن کبری کنیمقی ،جلد:۳ مسفحه: ۳۴۵

بوفت افطار کوئی بھی دعا کی جاسکتی ہے، البتہ سنت میں وار ددعا وُں میں سے ہے کہ:

"ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَكَتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُانُ شَاءَ اللهُ" (١٨)

اللهُ مَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا ، اللهُ مَّ تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥

خطاء نمبرس.

جو محض کسی کوروزه افطار کروائے اس کا دعامیں غفلت برتنا:

سنت یہ ہے کہ جب روزہ دار کسی قوم کے پاس روزہ افطار کرے (یا کروائے ) تو ان کے لئے دعا کرے جو نبی کریم مظافیۃ مرمایا کرتے تھے۔ان دعاؤں میں سے چند ہیں:

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكُلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَ تَنَزَّلَتُ عَلَيْكُمُ الْاَبْرَارُ وَ تَنَزَّلَتُ عَلَيْكُمُ الْمُلَائِكَةُ ـ (١٩)

اللهم اطعِم من اطعمنِی واسقِ من سقایی۔ (۲۰)

<sup>(</sup>۱۸) ..... صحیح سنن ابی دا ؤ د، حدیث نمبر:۲۰۲۲

<sup>(</sup>١٩) ..... صحيح الجامع الصغير، حديث نمبر: ٥٥٣

<sup>(</sup>۲۰) ..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۲۰۵۵

روزه افطار کروانے کے ثواب سے لاعلم ہوتا:

روزہ دار بھی مہمان ہوتا ہے جیسا کے مسافر آ دمی ، یا قریبی ہوتا ہے ، یا
پڑوی۔اورافطاری بھی جماعت کوکروائی جاتی ہے جیسا کے ہماری مساجد میں ہوتا
ہےاور بھی اسکیلے فردکو، جیسا بھی ہوالحمداللہ یم ل قابل تحسین اور قابل قدر ہے اور
اس کے لئے بڑا اجروثو اب ہے۔حضرت زید بن خالد جہنی ﷺ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم مُن اللّٰیم نے فرمایا:

جس نے کسی کا روز ہ افطار کروایا تو اسے اس کی مثل ثواب ملے گااور روز ہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔(۲۲) اجتماعی افطاری کروانے ہے متعدد فو ئد حاصل ہوتے ہیں ، مثلا الفت ،

(۲۱)..... صبح مسلم، حدیث نمبر:۲۰ ۲۰

(۲۲)..... ترندی مجیح ابن حبان

محبت ،قریبی رشته داروں اور دوستوں میں رابطہ اور ان کے ذریعے رحمت ،نرمی اور رحمه لی جیسی صفات ظاہر ہوتی ہیں ، نبی کریم ملکائیڈیم کا فرمان اسی مفہوم کو بیان کر ر ہاہے۔فرمایا:

ایک مومن دوسرے مومن کے لئے دیواروں کی طرح ہے جو ایک دوسرےکومضبوطی عطاء کرتی ہیں۔ (۲۳)

آپ بَنظ نے فرمایا:

مومنوں کی مثال باہمی محبت ،رحمت اور لطف و مہربانی میں ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضوخراب ہوتو پوراجسم اس کا در دمحسوس کرتا ہے۔ (۲۲۷) خطاءتمبر٢٧:

بعض روزہ دارنمازمغرب ادا کرنے کے بعدافطاری کرتے ہیں اور پیہ صری خلطی ہے نبی کریم ملافید کے بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق نمازمغرب سے پہلے افطاری کرنا جاہئے جا ہے ایک گھونٹ پانی ہی مل جائے ،حسرت انس رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کے رسول الله ملی لیکم نماز پڑھنے سے پہلے افطاری کرلیا کرتے تق\_(۲۵)

<sup>(</sup>۲۳) ..... صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۵۸۵

<sup>(</sup>۲۳) ..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر:۲۵۸۲

<sup>(</sup>۲۵)..... صحیح سنن الی دا ؤ د، حدیث نمبر:۲۰۷۵.... محیح ابن خزیمه، حدیث نمبر:۲۰۷۳

خطاءنمبريه:

جب سورج بادلول میں حجیب جائے اور روزہ داریہ گمان کرتے ہوئے افظار کرلے کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ اور پھر سورج ظاہر ہو جائے تو صرف تضاء لازم آتی ہے کفارہ نہیں ۔حضرت اساء بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ،ایک مرتبہ زمانہ رسول میں ہم نے افظار کرلیا بادل چھائے ہوئے تھے اور بعد میں سورج ظاہر ہو گیا ابواسامہ کہتے ہیں ، میں نے ہشام سے کہا: پھر کیا ہوا قضاء کا حکم دیا گیا؟ فرمایا اس کے بغیر چارہ ہی کیا تھا۔

علامه ابن حجر فرماتے ہیں:

علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، جمہور کا قول ہے کہ قضاء واجب ہے جمہور کا قول ہے کہ قضاء واجب ہے جبیبا کہ اس وقت کہ جب رمضان المبارک کا جاند چھپار ہااور لوگوں نے مسلح کا روزہ ندر کھا۔ پھرظا ہر ہوگیا کہ روزہ تھا تو بالا تفاق قضاء لازم ہے۔ (۲۷) علامہ قرطبی فرماتے ہیں:

اکثرعلماء کے قول کے مطابق قضاء لازم ہے۔ (۲۷) .

خطاءنمبر ۴۸:

ا فطاری کے وفت کثیر تعدا دمیں کھانے پینے کا اہتمام اور اس کی وجہ ہے

(۲۷)..... فتح الباري، جلد: ۹، صفحه: ۲۸

( ٢٧) .....الجامع لا حكام القرآن ، جلد: ٢، صفحه: ٣٢٨

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نمازمغرب میں تاخیر،اس عمل میں تین خطا کیں ہیں۔

🖈 ..... بلا عذر شرعی نما زمغرب کا حجو ب جانا \_

🖈 ..... دن کا طویل عرصه پیپ کا خالی رہنا اور پھر (افطاری کے وقت) اسے مختلف انواع و اقسام کی چیزوں سے بھرناصحت انسانی کے لئے نہایت مصر ہے اور اسے عقلندلوگ خوب سمجھتے ہیں۔

🖈 ..... کھجوراور پانی کے ساتھ افطاری کرنے کی سنت کا ترک کردینا۔

خطاءتمبر۹۷:

بعض حقه باسكريث نوش حضرات اذان سنتے ہی تھوڑی می شے کھا کرفورا حقہ پاسٹریٹ سلگا لیتے ہیں اور بعض تو ایسے ہیں کچھ کھائے بغیر، افطاری کے لئے ہی معاذاللہ ان چیزوں کو بروئے کارلے آتے ہیں اس طرح کرنے سے وہ تین خطاؤں کے مرکتب ہوتے ہیں۔

الكرية بينايا الكروه ياحرام چيز سے افطار كرتے ہيں۔ لين حقہ بينايا فشے والے سکریٹ نوش کرنا۔

المريم ملاينيم كالمينيم كالمنت كى مخالفت كرته بين يعنى تعجور اورياني ا سے افطار ہیں کرتے۔

اسم اور معدہ خالی ہوتا ہے۔اس عمل معدہ خالی ہوتا ہے۔اس عمل ا سے بے شارطبعی نقصانات ہوتے ہیں اور صحت پرمضرا ٹرات مرتب ہوتے ہیں۔

نصحت:

اس موقع پر حقہ یا سگریٹ نوشی یا کسی بھی نشے کے عادی کو یہ ہی نصیحت ہے کہ اگر وہ عادت ترک کرنا چا ہے تو ماہ صیام کی موجودگی اس کے لئے اچھا موقع ہے کہ اگر وہ عادت ترک کرنا چا ہے اس ان اشیاء کے استعمال سے پر ہمیز کرتا ہے تو رات کوتھوڑ اسا حصہ بھی صبر سے گز ار کران نعمتوں سے محفوظ ہوا جا سکتا ہے۔ خطاء نمبر ۵:

افطاری کے لئے اجتماع یا اکھ کی صورت میں بیٹھنا اچھا اورمحمودعمل ہے لیکن اس میں دوخطا ئیس سرز دہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔

ہے۔۔۔۔۔۔ بکثرت قبل و قال: لینی بعض لوگ اکٹھا بیٹھنے کی وجہ سے خوب با تیں کرتے ہیں اور باتوں کی کثرت کی بنا پر غیبت اور چغلی جیسے قبیج گنا ہوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور بیررام ہے۔

ہے۔۔۔۔۔اذان مغرب سے قبل ذکر اور دعا سے غفلت برتی جاتی ہے صالعہ عند میں بی کریم ملکاتیکی ہے صالعہ عند میں نبی کریم ملکاتیکی ہے صالا نکہ حدیث یاک میں نبی کریم ملکاتیکی ہے فرمایا:

ماہ رمضان کی ہررات اور دن میں اللہ تعالی لوگوں کوجہنم سے آزاد فرماتا ہے اور بندوں کی ایک دعاضرور قبول کی جاتی ہے۔ (۲۸)

یا در ہے کہ بیمل ہررات اور ہردن ہوتا ہے۔حضرت جابر ﷺ بیان

(۲۸)....منداحمر، حدیث نمبر: ۲۸)

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

كرتے ہيں كہ نبى كريم بيلا نے فرمايا:

بے شک اللہ تعالی ہرروز افطاری کے وفت لوگوں کوجہنم سے آزاوفر ماتا ہے۔(۲۹)

خطاءنمبرا۵:

بعض لوگ اذان کا جواب دینے کی بجائے دیگر کاموں میں بلکہ خوش گپیوں میں مشغول ریتے ہیں اور بیر بہت بڑی غلطی ہے

حالانکہ مسلمان کے لئے اذان سن کرعملاً اس کا جواب دینا واجب جبکہ لفظا مستحب ہے حضرت ابوسعید خدری ﷺ بیان کرتے ہیں رسول الله ملا تائید کا بیان کرتے ہیں رسول الله ملا تائید کی از ان سنوتو مئوذن کی طرح کہو۔ (۳۰)

اذان كے جواب ميں اذان ہى كے كلمات دہرائے جاتے ہيں سوائے'' حى على الصلاة''،اور''حى على الغلاح'' كے،ان كلمات كے جواب ميں'' لا حو لا ولا قوۃ الا باالله'' كہا جائے۔(۳۱)

جواب سے فراغت کے بعد دعا کرے۔حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان بیں کہ رسول اللہ ملاکھیے منے فرمایا: جس نے اذان سن کریید عاء کی:

(۱۳)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۵۸۸

<sup>(</sup>۲۹)....این ماجه، حدیث نمبر:۱۳۳۲

<sup>(</sup>۳۰) ..... صحیح بخاری ، حدیث نمبر: ۵۸۷ ..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۳۸۳

اللُّهُمَّ رَبُّ هَذِهِ الدُّعُورَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الني وعداته-اس کے لئے میری شفاعت حلال ہوگئی۔(۳۲) ان دعاؤں کے بعداللہ تعالی سے سوال کرے ، آپ ملائلیم کا فرمان ہے: جیسے مئوذ ن کہتے ہیںتم بھی کہوتو اللہ سے جو مانگو گے عطاء ہوگا۔ (۳۳)

خطاءتمبر۵۳:

بعض روز ہ دارا حتیا طآاؤان ختم ہونے کے بعدافطار کرتے ہیں یہ بڑی صریح خطاء ہے ۔مئوذ ن ایک امانت داراور وفت کا یابند ھخص ہوتا ہے۔جس کی حتی الوسع کوشش ہوتی ہے کہ اذان کو پورے وقت پر ادا کیا جائے اور روز ہ دار اس کے اعلان پرافطار کرتے ہیں ۔اور جو مخص اذان کے اختیام تک افطاری کو مؤخر کردیتا ہے تو بیاس کی ضداورخود کوالی بات کا مکلّف بنانا ہے جواللّہ نے اس یر لا زم نہیں کی ،ضدی لوگوں کے متعلق نبی کریم ملائٹی لم نے فر مایا: '' ، متنطع '' ضدیا زلوگ ہلاک ہو گئے ،ضدیا زلوگ ہلاک ہو گئے ،ضدیا ز لوگ ہلاک ہو گئے۔ (تنین مارارشادفر مایا) (۳۴)

<sup>(</sup>۳۲)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۵۸۹

<sup>(</sup>۳۳) ...منداحم، حدیث نمبر:۱۹۲۱

<sup>(</sup>۱۳۴)..... صحیح مسلم، حدیث نمبر:۲۶۷۰

جب کچھ لوگوں نے منع کے باوجود آپ کے دیکھا دیکھی صوم وصال رکھنے شروع کر دیے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

اگر میرے لئے مہینے کولمبا کر دیا جائے تو میں استے صوم وصال رکھوں کہ "دمتعمق" ضدی لوگ اپنی ضد چھوڑ دیں۔ (۳۵)

متنطع اور متعمق ایسے آ دمی کو کہتے ہیں جوضدی ہواور جس بات کا مکلف اللہ نے نہیں بنایا اس میں اپنی طرف سے مبالغہ کرتا ہے۔

\*\*\*

(۳۵)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر:۹۸۱۳

بابششم .....

### نمازتر اوت کے بارے میں ہماری خطائیں

خطاءنمبر۵۳:

بعض لوگوں کا نمازتر اور کے کے تواب سے لاعلم رہنا، بڑی خطاء اور محرومی کا باعث ہے۔ اس بات میں شک نہیں کہ جب کسی انسان کو اپنے عمل پر ملنے والے اجر کاعلم ہو جائے تو وہ مزید محنت اور کوشش سے اسے انجام دینے کی کوشش کرتا ہے ، اس لئے ہمارے لئے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ نماز تر اور کی ادا کرنے میں کتنا اجر وثواب ہے۔

بعض لوگوں کا سیدہ عا نشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی تہجد کے متعلق حدیث کونما ذِیز اورج پرمحمول کرنا:

(۱) ..... محیح بخاری ، حدیث نمبر: ۱۹۰

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہیں اسر کم عقلی اور علم حدیث سے تا واقفیت کی علامت ہے۔اس حدیث کو پڑھ کر ہر ذی شعور آ دمی سمجھ لیتا ہے کہ اس سے مراد نماز تراوی ہو ہی نہیں سکتی ، حدیث عائشہورج ذیل ہے:

حضرت ابوسلمه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریا فت کیا کہ ماہ رمضان میں نبی کریم ملائلیم کی نماز کیا ہوا کرتی تھی؟ فرمایا:

رمضان اور غیر رمضان میں رسول اللہ ﷺ کی نماز گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہ ہوا کرتی تھی، آپ جار رکعت ادا فرماتے ، ان کے حسن اور طول کے بارے میں نہ پوچھو، پھرآپ جارر کعت پڑھتے ،نہ پوچھواس کاحسن وطوالت کیا ہوا کرتا تھا، پھرآ پ مالٹیڈم تین رکعت ادا فرما تے۔(۲)

ٔ حدیث مذکورنماز تہجد کا بیان ہے نہ کہ نماز تراوی کا ، ہر ذی شعور آ دمی جانتا ہے کہ نماز تر آوت کے صرف ما ورمضان میں اداکی جاتی ہے جب کہ سیدہ عاکشہ فرماتی ہیں کہ آپ ملی فیلیم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت ادا فرماتے ہیں ، اور بیاس بات کی واضح ولیل ہے کہ اس سے مراد تراوی نہیں بلکہ نماز تہجد ہے۔ آٹھ رکعت نماز تہجداور تنن وتر۔ اسے خوب سمجھ لواور اللہ جسے توقیق ویتا ہے اسے ہی حدیث کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔

(۲) ..... هیچ بخاری ، حدیث نمبر:۹۰۹ ..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر:۲۳۷

خطاءتمبر۵۵:

بعض لوگوں کا آٹھ رکعت نماز تراوح کی بدعت ایجاد کرنا اور امت مسلمه کی مخالفت کرتا ، بہت بڑی خطاء ہے۔

بیں رکعت نماز تراوی اوا کرنا نبی کریم مالٹینے سے لے کر آج تک مسلمانوں کامعمول رہا ہے اور اس میں ایک آ دمی کوبھی اختلاف نہیں ،لیکن آج کے بعض جہلاء نے اس مسئلے کو بھی اختلافی بنا دیا ہے۔ ذیل میں نماز تر او یح کی ممل بحث نظر قارئین ہے ،خلوص دل اور حقیقت تک رسائی پانے کی نیت سے پڑھنے والے کواللہ تعالیٰ حقیقت کا عرفان بخشے۔

### نمازر اوت کے فضائل:

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہرسول اللّٰہ ملّٰالْلِیِّمْ قیام رمضان (نماز تراوی کی بہت ترغیب دلایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے کہ'' جس نے رمضان (الهبارك) كے مہینے میں ایمان كی حالت میں ثواب كی نیت سے قیام كیا (لیخی نماز تر اوت کادا کی ) تواس کے گذشتہ سارے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ (۳) حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله مالیکیلم

(٣)....عجىمسلم، رقم الحديث:٢٦٦ ....عجى بخارى، رقم الحديث: ١٨٧٠....سنن الترندي، رقم الحديث: ٣٦ كـــــسنن النسائي، رقم الحديث: ١٥٨٥....مند احمد، رقم الحديث: ٥٣٥٥ .....موطاامام ما لك ، رقم الحديث: ٣٣٠.....سنن الداري ، رقم الحديث: ١١١ ـــا

نے ارشادفر مایا:

بے شک اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے روز بے فرض کئے ہیں اور میں نے تمہارے لئے اس میں قیام (تراوت کی) سنت قرار دی ہیں ۔لہذا جوشخص اس مہینے میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا اور قیام کرے گا (تراوت کی پڑھے گا) تو وہ گنا ہوں سے یوں پاک ہوجائے گا جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اسے ماں نے جنم دیا تھا۔ (سم)

ان اجاد ہے میں تعداد کا ذکر نہیں:

بن الحادیث بین سرارہ و سرین اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللّٰدملَّالَّیْلِیم نے کس ان احادیث سے بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللّٰدملَّالَّیْلِم نے کس کس طرح مختا **ہوں کی معالی اد**ر ثوابات کے وعدوں کے ساتھ امت کو دعوت

تراوی وی ہے۔ مران احادیث سے دران اسامیت میں مسالی الله مالی الله میں جماعت

كروانا ثابت ہے اور نہ ہى تراوت كى كوئى تعداد معين كرنے كاذكر ہے۔

كياني مالفيزم نے باجماعت زاوج برحى:

حفرت عروہ بن مسعود علیہ سے روایت ہے کہ جھے حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ ایک مرعب (رمضان المبارک میں) رسول اللہ منالئی اللہ عنہا نے خبر دی کہ ایک مرعب (رمضان المبارک میں) رسول اللہ منالئی آ دھی رات کو مسجد میں تشریف لے مسجے اور قماز ادا فر مائی ،اورلوگوں نے بھی آ پ کے ساتھ وہی نماز اداکی۔ جب ضبح مولی تولوگوں نے آپس میں رات

(٣) .....نن النسائي، رقم الحديث: • ٢١٨ .... سنن ابن ماجه، رقم الحديث: ١٣١٨

پھررسول اللہ ملی لیکٹی اس دنیا ہے تشریف لے گئے اور معاملہ ای طرح رہا ( یعنی بھی بھی آپ ملی لیکٹی ایم عت نمازتر اور کہ نہیں پڑھائی ( ۵ ) اس حدیث مبارک ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ملی لیکٹی ہے صرف ایک مرتبہ رمضان المبارک میں تین دن تک جماعت کے ساتھ نمازتر اور کی پڑھائی گر

ادا کرنے ہے عاجز آ جاؤ۔''

(۵).....عنى بخارى: رقم الحديث: ۱۸۷۳....عنى النسائى، وقم الحديث: ۱۸۸۱....منن ابى داؤد، رقم الحديث: ۱۲۲۱....مند احمد، رقم الحديث: ۲۲۹۸....مند احمد، رقم الحديث: ۲۲۹۸....مند احمد، رقم الحديث: ۲۲۹۳....منوطاامام ما لك، رقم الحديث: ۲۲۹ اس حدیث میں بھی تعداد کا کوئی ذکر نہیں کہ آپ مالانیا میں ایک تنی رکعات پڑھا ئیں۔ اس کی مزید تفصیل اس حدیث میں ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابو ذر غِفاری ﷺ سے روایت ہے (آپ فرماتے ہیں) ہم نے رسول الله مالی فیکی کے ساتھ رمضان کے روز ہے رکھے اور آ پ مالی فیکی نے جمیں رات کے وفت کوئی نماز (جماعت کے ساتھ) نہیں پڑھائی ، یہاں تک کہمہینہ كزرگيا اورصرف سات دن باقى رە گئة تو آپ مناڭليم نے جميں نمازېرُ ھائى (ليمنى 23 ویں رات کو) یہاں تک کہ تہائی رات گزرگئی ، جب چھون باقی رہ گئے تو آ پِمَالْکُیْمِ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی (لیمیٰ 24 ویں رات کونماز نہیں پڑھائی) پھر جب پانچ دن رہ گئے تو آپ مالیٹیم نے ہمیں نماز برطائی (25 ویں رات میں ) یہاں تک کہ آوھی رات گزرگئی۔ میں نے عرض کیایا رسول الله طالعُدہ آگر آپ باقی رات بھی ہمیں نماز پڑھا دیتے تو اچھا ہوتا؟ آپ ملکٹی کے فرمایا جب کوئی تشخص عشاء کی نماز پڑھ کر گھر چلاجائے ساری رات نماز پڑھنے والاشار ہوتا ہے۔ حضرت ابوذ رفر ماتے ہیں پھر جارون باقی رہ گئے اور آپ ملائیڈیم نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی (26 ویں رات میں ) پھر جب تنین دن باقی رہ گئے (لیمنی ستا ئیسویں رات میں ) آپ ملاقیکم اپنے گھروالوں ،عورتوں اور د میرلوگوں کے ساتھ تشریف لائے اور اتنی کمی نماز پڑھائی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ہم سے'' فلاح'' رہ جائے گی۔حضرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں میں نے یو چھا کہ فلاح کیا ہے؟ تو ابوذر

نے فرمایا'' سحری''۔ ابو ذرفر ماتے ہیں پھررسول اللّٰدملَّ اللّٰیُمِ اِیا میں ہمیں نمازنہیں پڑھائی۔(۲)

ان احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللّدم کاللّیکم نے اپنی ساری زندگ رمضان المبارک بیں صرف تین را تیں (تیکسویں ، پچیسویں اور ستا کیسویں ) رات کو باجماعت نماز تر او تکی پڑھائی ان تین را توں کے علاوہ آپ مالیکی نے کہ محمی بھی بھی باجماعت نماز تر او تکی نہیں پڑھائی۔

آپاحباب نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ان احادیث میں صرف باجماعت نماز تراوح کا ذکر ہے تعداد کی کوئی حدمعین نہیں جبکہ پچھلوگ اپنی جانب سے 8 رکعات کا اضافہ کر کے'' قرآن وحدیث' پڑمل کرنے کا نعرہ مستانہ لگاتے ہیں جن کے بارے میں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بیقول مستانے کے'' قلادم مستم'' کے علاوہ پچھ بھی نہیں۔

#### احادیث میں تعدادر کعات:

اب تک آپ نے دیکھا کہ رسول اللّٰدماً کا گلائے کے صرف تبین دن ہا جماعت نماز تر اوت کر مائی مگر آ ہے اب دیکھتے ہیں کہ تعدا در کھات کے حوالے سے آپ مالگائیے کا

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

<sup>(</sup>۲) .....نن ابی داؤد، رقم الحدیث: ۱۱۷۷ .....نن التر مذی، رقم الحدیث: ۲۳۷ .....نن النسائی، رقم الحدیث: ۱۳۴۷ ....نن ابن ماجه، رقم الحدیث: ۱۳۱۷ .....منداحمد رقم الحدیث: ۲۰۳۰ ....نن الدارمی، رقم الحدیث: ۱۲۱۷

كيامعمول تقا\_

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله منافیلیم رمضان المبارک میں میں 20 رکعت تر اوت کا وروتر پڑھا کرتے تھے۔ ( ) بات غورطلب ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ کچھ یوں ہیں'' گے۔ان

بات غورطلب ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ کھے یوں ہیں'' کے بارے یہ صلّی فی دَمَضَانَ عِشْرِیْنَ دَکْعَةً وَالْوِتْرَ '''کان یصلی ''کے بارے غیر مقلدین حضرات کے چوٹی کے عالم''مولوی صادق سیالکوٹی''فرماتے ہیں۔ غیر مقلدین حضرات کے چوٹی کے عالم''مولوی صادق سیالکوٹی ''فرماتے ہیں۔ ''کان یصلی ''استمرار کیلئے آتا ہے جس کامعنی ہے کہ رسول اللّم اللّیٰ اللّم اللّه میں ہیشہ کرتے تھے۔ (۸)

یعنی رسول الله منافیری میشه بیس رکعت نما زیر اوت کا دا کیا کرتے تھے، جب آپ منافیر کا اپنا مید معمول تھا کہ ہمیشہ بیس رکعات ادا فر ما کیس تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جب لوگوں کو پڑھا کیں تو 8 یا گیارہ پڑھا دی ہوں۔ یقیناً آپ منافیر کے اپنی روثین نہیں تو ری اور لوگوں کو بھی بیس رکعات ہی پڑھا کیں۔

کوئی بینہ سمجھے کہ میں بیر ہا تنیں اپنی جانب سے کہدر ہا ہوں بلکہ میری اس بات کی تائیداس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جس کوحضرت جابر بن عبداللہ انصاری

<sup>(</sup>۷).....مصنف ابن ابی شیبه، جلد:۲صفحه:۲۹۳.....سنن کبری للبیهقی ، جلد:۲،صفحه:۴۹۸ .....مجم کبیرللطمر انی ،جلد:۱۱،صفحه:۳۹۳

<sup>(</sup>٨)....صلوة الرسول صفحه: ١٧١١

ﷺ نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں رسول الندمنگانیکیم ہا ہرتشریف لائے اورلوگوں کو چوہیں رکعات پڑھائیں (لیعنی جار فرض اور بیس تر او یکی) (۹)

ان روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ رسول اللّٰدمْ کاٹلیکی خود بھی ہمیشہ سے ہیں رکعات پڑھا کرتے اور جب لوگوں کو تین دن با جماعت تر اوت کے پڑھا کی تو ان کی تعدا دبھی ہیں ہی تھی۔اگر چہ پھرآ پ مٹاٹیکٹی نے لوگوں کو باجماعت نمازتر اورج نہیں یر هائی اور نه ہی حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے زمانہ اقدس میں باجماعت تراویح کا اہتمام ہوا مگر جب حضرت عمرﷺ نے (اپنے دورخلافت میں) دیکھا کہلوگ مختلف ٹولیوں میں نماز ا داکرتے ہیں تو آپ نے ان کوایک امام کی افتداء میں نماز تراوت کیڑھنے کا پابند بنادیا۔

### <u>پېلاخوبصورت بدعتی:</u>

حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالقاری ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان الميارك ميں حضرت عمراور ميں (رضی الله عنهما)مسجد کی جانب نکلے تو دیکھا کہلوگ مخلف ٹولیوں میں نماز ا دا کرریہ ہیں ، کوئی اکیلا پڑھ رہاتھا تو کسی کی اقتداء میں ایک گروہ نماز ادا کررہا ہے۔حضرت عمرﷺ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں ان کوایک قاری کی اقتداء میں جمع کردوں تو بہتررہے گا،آپ نے اس بات کالیکا

(۹).....تاریخ جر جان صفحه: ۵ ۲۷

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari ارادہ کیااورلوگوں کوحضرت اُنی بن کعب کی اقتداء میں جمع کردیا۔ پھر ایک رات میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں آیا تو دیکھا کہ لوگ حضرت اُنی بن کعب کی اقتداء میں نماز (تراوی )ادا کررہے تھے تو حضرت عمر کھنے نے فرمایا'' بینی چیز (بدعت ) کتنی اچھی ہے۔ (۱۰)

معلوم ہوا کہ حضرت عمر ﷺ نے سب سے پہلے با قاعدہ طور پرلوگوں کو نماز تراوح باجماعت کیلئے جمع کیا اور آج کے لوگوں کے نزدیک بدعتی تھہرے۔ اللہ کی تتم اگر حضرت عمر ﷺ جمیعیا حسین بدعتی ہماری جماعت میں ہے تو ہمیں بدعتی کہلوانے میں کوئی عار نہیں۔

# بہلےمقرر کردہ امام نے کتنی تر اوت کردھائیں:

جب حضرت عمر ﷺ نے لوگوں کونماز تراوی کی باجماعت ادا کرنے کا تھم دیا تو لوگوں نے کتنی رکعات بڑھی اور امام نے گتنی رکعات بڑھا ئیں آ ہے امام سے ہی بوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کتنی رکعات بڑھا ئیں تھیں۔

حضرت الى بن كعب ظه فرمات بين:

حفزت عمر نے فر مایالوگ دن کوروز ہ رکھتے ہیں مگر صحیح طرح قر اُت نہیں کر سکتے لہذا اگرتم ان کورات کے وقت (نماز تراوی میں) قر آن سنا دوتو کتنا اچھا ہو؟ میں نے عرض کیایا امیرالمؤمنین بیکام پہلے نہیں ہوا (یعنی بدعت ہے)

(١٠) ..... صحيح بخارى، رقم الحديث: ١٨٤١، موطاامام ما لك، رقم الحديث: ١٣٢

فر ما یا مجھے بھی معلوم ہے مگر بیرا کیس اچھی چیز ہے۔ (حضرت ابی بن کعب فر ماتے ہیں )لہذامیں نے لوگوں کو 20 ہیں رکعات تر اوت کیڑھائی۔(۱۱) مقتد بول کی گواہی:

امام کی شہاوت پڑھ لینے کے بعد مقتدیوں کی شہاوت بے فائدہ نہ ہوگی حضرت یزید بن رومان ﷺ فرماتے ہیں ۔لوگ حضرت عمر کے زمانے میں شمیس 23 رکعات پڑھا کرتے تھے۔(20 تراوت کم تین وتر)(۱۲)

حضرت حسن ہے روایت ہے کہ حضرت عمرﷺ نے لوگوں کو حضرت الی بن کعب پرجمع کر دیا جوانہیں ہیں رکعت پڑھاتے تھے۔ (۱۳)

حضرت عبدالعزيزبن رقيع فرمات بين كه حضرت الي بن كعب رمضان المبارك میں لوگوں کو 20 رکعات پڑھایا کرتے تھے اور تین وتر۔ (۱۴)

حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے دور میں ہیں ·رکعات تر اوت کیڑھا کرتے تھے۔ (۱۵)

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

<sup>(</sup>١١).....كنز العمال، جلد: ٨، صفحه: ٩٠٠٩

<sup>(</sup>١٢)....موطاامام ما لك ، رقم الحديث:٣٣٣ ،سنن كبري للبهتمي ،جلد:٢،صفحه:٣٩٧

<sup>(</sup>١٣).... جامع المسانيد والسنن ،جلد: ١،صفحه: ٥٥

<sup>(</sup>۱۴)....مصنف ابن الي شيبه، جلد: ۲، صفحه: ۳۹۳

<sup>(</sup>١۵)....معرفة السنن والآثار، جلد: ٣٠ مسخمة: ٣٢

## حضرت امام مالك فظية كاتباع:

حضرت سائب بن پزید ہے موطا امام مالک میں ایک روایت ہے کہ لوگ گیارہ رکعات (آٹھ تراوت اور تین وتر) پڑھا کرتے تھے مگروہ امام مالک کا تمام ہے کیونکہ گذشتہ حدیث میں آپ پڑھ کھے ہیں کہ حضرت سائب بن یز بدخود فرماتے ہیں ہم ہیں رکعات پڑھا کرتے تھے، اور دوسری بات پیرکمکن ہے حضرت عمر نے پہلے گیارہ رکعات کا حکم دیا ہو گران میں قر اُت کمی ہوتی اور لوگ تھک جاتے ( جبیہا کہ اس حدیث میں ہے کہ قاری ایک ایک رکعت میں سوسو آیتیں پڑھا کرتا تھا) لہذا حضرت عمرنے قر اُت کو کم کر دیا اور رکعات کی تعدا د کو بره ها کربیں کر دیا جس ہے لوگوں کو کافی سکون محسوس ہوا جبیبا کہ موطا امام مالک میں ای کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ اعرج کہتے ہیں'' قاری سورۃ البقرہ کو آٹھ رکعتوں میں پڑھتااور جب باقی بارہ (12) پڑھیں جاتیں تو لوگ دیکھتے کہ وہ ملکی کردی ہیں۔(۱۲)

## <u>بردور میں تراوی بیس رکعت ہی رہیں:</u>

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عمرﷺ کے زمانہ میں ہیں رکعت تراوی کر چنا شروع کیں جو کہ آج تک لوگوں کامعمول ہے۔ یا در ہے کہ صحابہ کرام اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیبیں رکعات پڑھنے یا پڑھانے کا تھم دینا پی

ا (١٦)....موطاامام ما لك ، رقم الحديث: ١٣٣

جانب سے نہیں تھا بلکہ سب جانتے تھے کہ آقام کا تیا ہیں رکعات ہی پڑھتے رہے ہیں اور جو تین دن لوگوں کو پڑھا ئیں تھیں وہ بھی ہیں رکعات ہی پڑھائی تھیں (جیسا کہ پہلے احادیث گزری ہیں )لہذا کسی کوبھی کوئی تعارض نہیں تھا اور تمام صحابہ نے بالا تفاق ہیں رکعات تر اور کا ادافر ما کیں اور اس وقت سے لیکر آج تک تمام صحابہ، تا بعین ، تبع تا بعین ، ائمہ جہتدین اور عامۃ الناس مسلمانوں کا یہی معمول رہا کہ وہ بیس رکعات نماز تر اور کی پڑھاتے رہے۔ اب اس بارے میں بالتر تیب دلائل ملاحظہ فرما کیں کہ کس طرح لوگوں نے اس طریقہ حسنہ کو ہم صدی میں قائم رکھا۔

### حضرت علی ﷺ کے دور میں ہیں رکعت:

حفزت عمر وعثان رضی الله عنها کے دور میں لوگ 20 رکعات پڑھا کرتے تھے جس کی شہادت آپ گذشتہ اوراق میں پڑھآئے ہیں ،آ ہے ویکھتے ہیں کہ حضرت علی شیر خداﷺ کے زمانہ میں صحابہ کا کیا معمول تھا۔

حضرت ابوعبد الرحمٰن سلمی ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ الکریم ۔ نی مضان المبارک میں قراء حضرات کو بلایا اور ایک شخص کو تکم دیا کہ لوگوں کو ہیں رکعات تر اور کی بڑھائے۔ (۱۷)

حضرت ابوالحسناء سے روایت ہے کہ حضرت علی ﷺ نے ایک مختص کو حکم

(۱۷)....نن كبرى للبهتى ،جلد:۲،صفحه:۴۹۸

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

دیا کہ وہ لوگوں کو پانچ تر ویحے لیعنی ہیں رکعات تر اور کے پڑھایا کر ہے۔ (۱۸)
حضرت ابو الخصیب فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ ﷺ (جو کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے علقہ احباب میں شامل ہیں)
مضان المبارک میں ہماری امامت کرواتے اور ہمیں پانچ تر ویحے لیعن 20 رکعات تراوی کیڑھاتے۔ (۱۹)

حضرت سعید بن ابی عبیدہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ربیعہ ﷺ (جو کہ حضرت علی اور حضرت سلمان فاری کے شاگر دہیں) رمضان المبارک میں لوگوں کو پانچ ترویحے بعنی ہیں رکعات تر اور کی پڑھایا کرتے تھے۔ (۲۰)

ان آثار سے روز روشن کی لمرح واضح ہے کہ حضرت علی ﷺ کے دور ظلافت میں لوگ ہیں رکعات تر اور کی پڑھا کرتے تھے اور آپ کے شاگر دول نے اس روایت کوقائم رکھتے ہوئے لوگوں کو ہیں رکعات پڑھا کیں۔

ہیں رکعات تر اور کے پراجماع صحابہ رضی اللہ عنہم:

خلفائے راشدین سے بیہ بات پاپیٹبوت کو پہنچ چکی ہے کہ وہ عفرات اپنے اپنے دورخلافت میں میں رکعات تر اور کی پڑھنے کا تھم دیتے رہے لہذا آ ہے

<sup>(</sup>١٨) ....مصفف ابن الى شيبه ، جلد: ٢ ، صفحه: ٣٩٣

<sup>(</sup>١٩).....نن كبرى للبيه في ،جلد: ٢،صفحه: ٢٩٧

<sup>(</sup>۲۰) .....مصنف ابن الي شيبه، جلد: ۲ ، صفحه: ۳۹ سا

د کیھتے ہیں کہ باقی صحابہ کرام کا کیا نظریہ تھا۔

گذشته اوراق میں آپ پڑھ کچے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ نے لوگوں کو ہیں رکعات تر اور کی حکم دیا اور کسی صحابی نے بھی عکم انکار بلندنہیں کیا بلکہ خاموشی سے ہیں رکعات تر اور کک پڑھنے میں مشغول ہو گئے جس کو علماء '' اجماع سکوتی ''کانام دیتے ہیں۔اس کے علاوہ علماء کے اقوال ملاحظہ سیجئے ، چنانچہ علامہ قسطلانی شافعی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو (بیس رکعت تر اوت کو الا معاملہ ) ہواائم کہ کرام نے اس کوا جماع کی طرح شار کیا ہے۔ (۲۱) حضرت ملاعلی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں :

''صحابہ کرام کااس پراجماع ہے کہ تراوح بیس رکعت ہیں''۔(۲۲) ان کے علاوہ علامہ ابن قدامہ ضبلی ، علامہ سیدمحمد مرتضی الزبیدی وغیر ہا نے بھی اس بات کونفل کیا ہے کہ بیس رکعت تراوح پرصحابہ کا اجماع ہے۔ تمام مسلمانوں کاعمل:

حضرات خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جان لینے کے بعد کہ وہ بیس رکعت کے قائل تھے آ ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے

(۲۱)....ارشادالساری شرح صحیح بخاری، جلد: ۳،صفحه: ۵۱۵

(۲۲)....مرقاة شرح ملككوة ، جلد: ۳، صفحه: ۱۹۴

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بعد ہرصدی میں مسلمانوں کا تعداد رکعات میں کیا نظریہ تھا اور انہوں نے کس بات برمل کیا۔

# حضرت ابرا ہیم نخعی (وفات ۹۹ هے) کافرمان:

آپ فرماتے ہیں کہلوگ (صحابہ کرام وتا بعین) رمضان المبارک میں پانچ ترویحے لینی ہیں رکعات تراوح پڑھا کرتے تھے۔ (۲۳) حضرت عطابین الی رباح (وفات ۱۱۳ھ) کا فرمان:

آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو (رمضان المبارک میں )23 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا (بعنی 20 تراوی اور تین وتر) (۲۴)

### حضرت ابن الى مليكه (وفات ك اله):

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ کے غلام حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملکہ ہمیں رمضان المبارک میں 20 رکعت تر اور کی پڑھایا کرتے تھے۔ (۲۵) ملکہ ہمیں رمضان المبارک میں 20 رکعت تر اور کی پڑھایا کرتے تھے۔ (۲۵) امام ترفدی کی زبانی اکثر اہل علم کاعمل:

امام تر مذى فظه فرمات ين

''اکثراہل علم 20 رکعت تر اوت کے کے قائل تھے جبیبا کہ حضرت عمر حضرت

(٢٣) .....كتاب الآثار ، صفحه: ١١

(۲۲) .....مصنف ابن الى شيبه، جلد: ۲، صفحه: ۳۹ س

(٢٥) .....مصنف ابن ابي شيبه، جلد: ٢، صفحه: ٣٩٣

ائمہ مجہدین (امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمہ بن طنبل علیہم الرحمہ) میں سے سوائے امام مالک کے باقی تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تراوی میں رکعات میں جبکہ امام مالک کے نزدیک تراوی چھتیں 36رکعت ہیں (یعنی آٹھ رکعت کا کوئی بھی قائل نہیں)۔

علامه ابن قد امه حنبلی رقم طرازین:

''امام ابوعبداللہ (احمد بن طنبل متوفیٰ ۲۴۱ھ) کے نز دیک تراوی میں رکعت ہیں اور امام سفیان توری ،امام ابو حنیفہ (متو فی ۱۵۰ھ) ،اور امام شافعی (متو فی ۲۰۳ھ) رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی نظریہ ہے ،البتہ امام مالک چھتیں رکعت کے قائل ہیں۔(۲۷)

اسی طرح علامه نو وی شافعی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں:

''رکعات تراوت میں ہارا نہ ہب وتر کے علاوہ دس سلاموں کے ساتھ میں رکعات ہیں ،اور بیریانچ تر ویحے ہیں اور ہرتر ویجہد وسلاموں کے ساتھ جپار

(٢٦) ..... جامع الترندي، رقم الحديث: ٢٣٧

( ۲۷ ).....المغنی لا بن قدامه، جلد:۱،صفحه:۲۵۸

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رکعت ہیں، یمی ہمارا ندہب اور یمی امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا ندہب ہے۔ امام احمد اور داؤد وغیرہ کا بھی یمی مسلک ہے البتہ امام مالک وتر کے علاوہ نو ترویجات چھتیں رکعات کے قائل ہیں۔(۲۸)

## جة الاسلام امام ابوطد الغزالي (٥٠٥هم) هذا

جة الاسلام حضرت امام غزالی جن کونبی مکرم ملافیکم نے نمونے کے طور پر حضرت موی علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا (روح البیان) آپ تراوی کے بارے میں فرماتے ہیں:

''تراوی بیں رکعت ہیں جن کا طریقہ مشہور ومعروف ہے اور بیسنت مؤكده بير (۲۹)

## حضرت سيدعبدالقادر جبلاني غوث اعظم سركار هيئه:

غوث اعظم فقيه افهم حضرت سيدنا ومرشدنا سيدعبدالقادر جيلاني ظائي جن کی وفات ۲۱ ۵ هیں ہے ، تحریر فرماتے ہیں:

" نماز تراوی نبی مرم ملائیم کی سنت ہے اور یہ بیں رکعتیں ہیں ہر دو رکعت کے بعد بیٹھے اور سلام پھیرے اس طرح پانچ ترویحے ہوئے ہرچارر کعت کو

(٢٨) ..... شرح المهذب ، جلد: ٢٧ ، صفحه: ٢٢ م شرح سيح مسلم للسعيدى ، جلد: ٢ ، صفحه: ١٩٧٧ (٢٩) ....احياءعلوم الدين ، جلد: ١، صفحه: ١٠١

/https://ataunnabi.blogspot.com/ ماورمفیان:هاری خطاخین اوراصلاح...... ﷺ ﷺ **324** 

ایک تر و بحد کہتے ہیں۔(۳۰)

<u>صادا ہے دام میں:</u>

ہیں رکعت تر اوت کے منکرین کے امام ومجد دعلا مہابن تیمیہ جن کی تاریخ و فات ۲۳۸ کے سے یوں اپنوں کے منہ پرطمانچے رسید کرتے ہیں :

'' بیہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت الی بن کعبﷺ لوگوں (صحابہ كرام) كورمضان المبارك ميں بيں ركعتيں تر اوت كا ورتين وتر پڑھاتے تھے لہذا بہت سارے علماء نے اسی کوسنت قرار دیا ہے کیونکہ حضرت ابی بن کعب نے ہیں رکعتیں حضرات انصار ومہاجرین رضی الٹھنہم کی موجود گی میں پڑھائی تھیں اور کسی نے انکارنہیں کیا۔ (۳۱)

علامه ابن نجيم مصري (وفات • ۷۹ هـ):

( تر اوت کے بیس رکعت ہیں ) یہی جمہور کا قول ہے کیونکہ موطا امام مالک میں حضرت پربید بن رومان ہے روایت ہے کہ حضرت عمرﷺ کے دور میں لوگ 23 رکعتیں (مع ورز) پڑھتے تھے، اور ای پرمشرق دمغرب کے لوگوں کاممل ے۔(۳۲)

(٣٠)....غدية الطالبين مترجم ،صفحه: ٣٩٣

(٣١) ..... فآوي ابن تيميه، جلد: ٢٣٣ ،صفحه: ١١٢

(٣٢)....البحرالرائق، جلد:٢،صفحه:٢٦

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## شیخ عبدالحق محدث د بلوی (وفات ۱۵۲۱<u>ه):</u>

شخ محقق علامه عبدالحق محدث د ہلوی رحمه الله تعالیٰ جن کورسول الله مظافیٰ کیا نے برصغیر میں علم حدیث پھیلانے کیلئے خودروانہ فر مایا، آپ فر ماتے ہیں:

''جس تعداد پر رکعات تراوت کا معاملہ پکا ہوا، صحابہ تا بعین اوران کے بعد کے بزرگوں سے جو تعداد مشہور ہوئی وہ ہیں رکعتیں ہیں، اور جو یہ مروی ہے کہ تئیس رکعتیں ہیں اور جو یہ مرادیہ ہے کہ تراوت کے ساتھ وتر ملاکر تئیس رکعتیں ہیں۔ (۳۳) محتریت شاہ ولی الله محدث د ہلوی (متوفی ۲ کا اھ):

منکرین کے ہاں مجددانہ صلاحیتوں کے جامع حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی میں رکعت کے بارے میں عجیب تحقیق پیش کرتے ہیں:

'' تر اوت کی تعداد ہیں ہے، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) نے نبی کریم مالٹی کیا کہ آپ نے سارے سال میں محسنین کیلئے گیارہ رکعتیں مقرر فرمائی ہیں کیونکہ سارے سال عموماً آٹھ رکعت تہجد اور تین وتر پڑھے جاتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب ایک مسلمان تھبہ بالملکوت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کا ارادہ کرے تو اس کیلئے مناسب نہیں ہے کہ اس کا اس سے دگی رکعات سے کم حصہ ہو۔ (۱۳۳)

<sup>(</sup>۳۳)..... ما هبت بالنة مترجم بصفحه:۱۲۳

<sup>(</sup>٣٣) ..... جمة اللدالبالغه، جلد: ١٨ صفحه: ١٨

### علامه ابن عابدين شامي (وفات ١٢٥٢ه):

تراوت میں رکعت ہیں یہی جمہور کا قول ہے اور اس پرمشرق ومغرب کے لوگوں کاعمل ہے۔ (۳۵) کے لوگوں کاعمل ہے۔ (۳۵) علامہ عید الحی لکھنوی (وفات 1304ھ):

گذشتہ صدی ہجری کے علامہ عبدالحی لکھنوی مرحوم تر اوت کے کے بار ب میں رقم طراز ہیں ۔تر اوت کے میں ہیں رکعات سنت مؤکدہ ہیں ،اس لئے کہ اس پر خلفائے راشدین نے مداومت اختیار فر مائی۔ (۳۲)

### خلاصة كلام:

اس ساری بحث سے معلوم ہوا کہ خیر القرون کے دور میں عہد فاروتی سے کیکراب سے کچھ دیر پہلے تک تمام مسلمانان عالم کم از کم بیس رکعت تر اور کے کے قائل و فاعل تھے، اور مشرق ومغرب میں ہر جگہ تر اور کہ بیس رکعات ہی پڑھی جاتی ر بیں ، مراکز اسلام میں سے '' مدینہ منورہ'' میں خلفائے راشدین حضرت عمر' مصرت عثمان اور حضرت علی معظیہ کے دور خلافت میں تر اور کے بیس رکعت ہی پڑھی پڑھا کے رافز ہیں رکعت ہی پڑھی ہور ہا ہے۔

<sup>(</sup>٣٥).....درمختارمعه حاشيه ردالختار، جلد:٢،صفحه: ٣٥

<sup>(</sup>٣١)..... تخنة الإخيار في احياء سنة سيدالا برار ،صفحه: ٢٠٩

'' مکہ مکرمہ'' میں حضرت عطاء بن الی رباح کے زمانہ تک تراوی میں رکعت ہی پڑھی پڑھائی جاتی رہیں حضرت عطابن ابی رباح کی وفات سماا ہجری میں ہوئی ، حضرت ابن ابی ملیکه جن کی و فات که ااه میں ہوئی وہ بھی یہاں ہیں رکعت ہی پڑھاتے تھے،حضرت امام شاقعی رحمہ اللہ جن کی وفات ۲۰۴ھ میں ہوئی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکر مہ میں لوگوں کو ہیں رکعت تر او تکے پڑھتے ویکھا۔ '' <u>کوفہ اور بھرہ</u>'' میں حضرت علی ﷺ کے حکم سے بیس رکعت پڑھائی جاتی تھیں ، کوفیہ میں حضرت حارث اعور جن کی وفات ۲۵ ھے میں ہوئی اور آپ حضرت علی کے اصحاب میں سے ہیں بھی ہیں رکعت پڑھتے پڑھاتے رہے ، کوفہ میں حضرت امام ابو حنیفہ بیس رکعت کے قائل و فاعل شخے جن کی وفات • ۱۵ میں ہوئی ، حضرت سفیان توری کا بھی بہی نظریہ تھا ان کی وفات 161 ھیں ہوئی ۔ چونکہ حضرت امام ابوحنیفہ ﷺ ائمہ اربعہ میں سے سب سے پہلے اورمشہور امام ہیں اور بیں رکعت کے قائل ہیں لہذا آپ کے متبعین بھی ہر جگہ ہیں رکعات پڑھتے رہے۔ <u>بصره</u> میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرۃ ،سعید بن ابی الحسن اور عمران عبدی حمہم الله تعالی سن ۸۳ هے پہلے بھرہ کی جامع مسجد میں ہیں رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ <u> بغداد</u> میں امام احمہ بن حتبل جن کی وفات ۲۳۵ھ میں ہوئی بھی ہیں رکعت کے قائل تھے، ' خراسان' میں حضرت عبداللہ بن مبارک ﷺ بیس رکعت کے قائل و فاعل تتصحبن کی و فات ۸۱ اه میں ہوئی۔

تیسری صدی ہجری کے وسط سے پہلے ہی ائمہ اربعہ (امام ابوحنیفہ، امام شاقعی، ا مام ما لک اورا مام احمد بن حنبل ) این این فقه کی تعلیم اینے اینے شاگر دوں کو دیے کر دنیا ہے رخصت ہو چکے تھے ،اوران کے فقہی مسالک کی اشاعت اوران پر عمل شروع ہو چکا تھا، جو کہ آج تک جاری ہےاورتقریباً ہرصدی کے فقیہ نے کم از تکم ہیں کا تذکرہ ہی کیا ہے۔مشبورفقہاءکرام و بزرگان دین کے اقوال آپ نے ملاحظه فرمائے ہیں مثلاً .....

جھٹی <u>صدی ہجری</u> کے فقیہ و برزگ سیدنا نینے عبدالقا در جیلانی ﷺ اور حضرت امام غزالی رحمة الله علیه نے بھی ہیں رکعت ہی بتلائی ہیں۔

آ ٹھویں صدی ہجری علامہ ابن تیمیہ نے ہیں رکعات تعداد کو اجماع صحابہ سے

دسوی<u>ں صدی ہجری</u> میں علامہ زین العابدین ابن نجیم مصربرجمۃ اللہ علیہ مصرمیں بیہ تذکرہ کررے ہیں کہ مشرق ومغرب کے تمام مسلمانوں کاعمل ہیں رکعت تر او تح پر

گیاروی صدی ہجری میں علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ہیں رکعت تر اور کے ہی ہتلاتے ہیں۔

یا رهوی<u>ں صدی ججری</u> میں شاہ ولی الله محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ ہندوستان میں ہیں رکعات کا تذکرہ فرماتے ہیں اوران کے تمام خاندان کا ای پڑمل ہے۔

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تیرھویں صدی ہجری کے درمیان میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام میں تذکرہ کرتے ہیں کہ اب تک مشرق ومغرب میں عام مسلمانوں کا یہی معمول ہے کہ وہ بیں رکعت تر اوت کر ہوھتے ہیں۔ (۳۷)

ان حوالہ جات ہے بلاشک وریب واضح وروشن ہوجاتا ہے کہ تراوت ہمیشہ ہے ہیں 20 رکعت ہی رہی ۔ابتداء ہے کیکراب تک اور ان شاءالله ملَّالْلِیكم جب تک عبادات میں خلوص باقی ہے مسلمان ہیں ہی پرایقان وایمان رکھیں گے۔ تجھلوگوں نے مسلمانوں میں افتراق وفساد ڈالنے کی قتم اٹھار کھی ہے اور بھولے بھالے مسلمانوں کو بھٹکانے میں کوئی کسراٹھانہیں رکھتے جب دلیل مانگی جائے تو ایک سی صریح حدیث بھی دکھانے سے نظریں جراتے پھرتے ہیں مگرالحمد للہ ہم نے اس پر بیبیوں احادیث اور کتب تاریخ کے حوالہ جات پیش کئے ہیں۔اب بھی اگرکوئی میہ کے کہ بیں رکعت تراوی کا کوئی ثبوت نہیں تو ہم اس کے سوااور کیا کہہ سکتے ہیں کہ

> کوئی دلیل نه تھی کوئی جو از نه تھا عجيب لوگ تنظ بس اختلاف رکھتے تھے

> > خطاءتمبر٥:

بعض لوگوں کا پیمجھنا کہنماز تراوت محض مردوں کیلئے سنت ہے،عورتوں

( ۳۷)..... حدیث اورا بلحدیث صفحه: ۲۲۱\_۲۷

کیلئے بینما زمشر وعنہیں ،خطاء ہے۔ بے شک جس طرح بینما زمر دوں کیلئے سنت ہے اس طرح عورتوں کیلئے بھی سنت ہے ۔ جبیبا کہ حضرت ابو ذر کی حدیث میں ہے ، جب تیسری رات آئی تو آپ مُٹائیکٹم کے اہل ہویاں اور لوگ اسکھے ہوئے ، پھرآ بﷺ نے ہمارے ساتھ قیام کیاحتی کہ جھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں ہم سے فلاح (سحری) فوت نه ہوجائے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ نماز تر او تکے کیلئے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی آتا سنت ہے ، بلکہ مستحب ہے کہ ایک امام کومردوں کیلئے اور ایک کوعورتوں کیلئے مقرر کیا جائے ،حضرت عمر فاروق ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے مردوں كيلئے حضرت أبی بن كعب اورعورتوں كيلئے سليمان بن حثمه كومقررفر مايا۔ (٣٨) حفرت عرفجه ثقفی کہتے ہیں:

حضرت علی ﷺ لوگوں کو قیام رمضان ( تر او تح) کا حکم دیا کرتے تھے اور ایک امام مردوں کیلئے اور ایک امام مورتوں کیلئے مقرر فرماتے ،عرفجہ کہتے ہیں میں عورتوں کا امام ہوا کرتا تھا۔ (۳۹)

اگرفتنه کاخوف ہو( جبیبا کہ آج کل ہوتا ہے) توعورت کا اپنے گھر میں نمازادا کرناافضل ہے، نبی کریم ملی لیکی می الدار مایا:

(۳۹)....المعدراليابق

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

<sup>(</sup>۳۸)....سنن كبرى للبيهقى ،جلد: ۲،صفحه: ۴۹۴،مصنف عبدالرزاق ،حديث نمبر: ۲۲۲۷

خطاءتمبرے۵:

بعض نمازیوں کا نمازتر اور کے کیلئے دہر سے آنا خطاہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے چند فضیلتیں حاصل نہیں ہویا تیں۔

ہے۔۔۔۔۔ہوسکتا ہے بیلوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے سایۂ (رحمت) سے محروم
رہیں جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (حدیث پاک میں
سات آ دمیوں کیلئے اس سائے کا ذکر ہے ، ان میں سے ایک بیشخص ہے جونماز کا
انظار کرتار ہتا ہے ،لہذا جب لوگ نماز تراوی میں تا خیر سے حاضر ہو نگے تو گویاوہ
نماز کا انظار نہیں کرر ہے تھے جس کے سبب اس نعمت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ (۱۲)
نماز کا انظار نہیں کرد ہے تھے جس کے سبب اس نعمت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ (۱۲)
حالت میں ہوتا ہے ،حضور مالٹیا کی اوائیگی کیلئے جلدی کرتا ہے تو گویا وہ نماز ہی کی
حالت میں ہوتا ہے ،حضور مالٹیا کی افر مان اقد س ہے ''تم میں سے ہر شخص نماز میں
ہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انظار کرر ہا ہو'' (۲۲)

🖈 ..... بیلوگ فرشتول کی اس د عا ہے محروم رہتے ہیں جووہ نماز کا

<sup>(</sup>۴۰) .....منداحمه، جلد: ۵، صفحه: ۹۵ ..... صبح ابن خزیمه، جلد: ۳، صفحه: ۹۲

<sup>(</sup>۱۲) ..... صحیح بخاری ، حدیث نمبر: ۲۲۹ ..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۱۰۳۱

ر ۲۲۸).... صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۲۸

انظارکرنے والوں کیلئے مانگتے ہیں، نی کریم سالٹی کے کافر مان اقدی ہے:
جب تک بندہ نماز کے انظار میں رہتا ہے، فرشتے اس کیلئے یوں دعا
کرتے ہیں'' اے اللہ! اسے بخش دے، اے اللہ! اس پررتم فرما'' (۳۳)

ہے ہیں نماز کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں مالڈ کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں حالاً نکہ یہ بہت بڑی بھلائی ہے، نی کریم مالٹی ہے ارشاد فرمایا:

مردوں کی بہترین صف، پہلی صف ہے اور بری ترین صف، آخری ہے ۔ اور عورتوں کی بہترین صف آخری ہے اور بری ترین صف پہلی ہے۔ (۴۴)

ہوں کو بہترین صف آخری ہے اور بری ترین صف پہلی ہے۔ (۴۴)

ہیں محروم ہو جاتے ہیں ،سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مال اللہ عنہا بیان کرتی جانب کی صفوں پر اللہ مال اللہ اور اس کے فرشتے دونی جانب کی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ (۴۵)

خطانمبر۵۸:

روزے دار کا اچھی آواز والے امام کی تلاش میں نکل جانا: روز ہ دار کیلئے

عدیث نمبر:۸۱۹

( ۴۵ )..... صحیح سنن الی دا ؤ د ، حدیث نمبر : ۲۲۸ کیل صحیح سنن این ماجه ، حدیث نمبر : ۸۲۴

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

<sup>(</sup>۳۳)..... صحیح بخاری ، حدیث نمبر:۳۳۳ ..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر:۴۹ د به صحیرمه ایست نه نه نه نه نه نه سند...

<sup>(</sup>۱۲۴)..... صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۲۴۰ ....سنن نسائی، حدیث نمبر: ۹۰ کے....سنن ابن ماجہ،

الجھی آواز والے قاری کو تلاش کرنا جائز ہے تا کہ اس کا دل و د ماغ قرآنی نور سے فیضیاب ہواوراس کی ذات پراس کے اثر ات مرتب ہوں لیکن پچھلوگ محض انھی آواز کو تلاش کرتے ہیں اور ایبا کرنے والے ساری رات کسی امام کی افتداء میں کھڑے رہتے ہیں لیکن انہیں وقت کے ضیاع کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔اوراس طرح کسی امام کی تلاش میں نکل جانے ہے بھی بھی جماعت بھی جھوٹ جاتی ہے اورنماز میں تاخیر بھی ہوجاتی ہے اور ایبا کرناعین خطااور معیوب علطی ہے۔ حضرت ابن عمر ظليه بيان كرت بي كدرسول الدمالية في فرمايا: تم میں سے ہر محض کواپی (محلے کی)مسجد میں نماز ادا کرنی جا ہے اور ا ہے مسجدوں کی کھوج میں نہیں نکل جانا جا ہے۔ (۲۷)

ا يك روايت من بيالفاظ بن

آ دمی کو جا ہے کہ اپنی قریبی مسجد میں نماز ادا کر ہے اور مسجدوں کی تلاش میں نے گھومتا پھر ہے۔ ( ۲۷)

ابن قيم الجوزيه كهتے بين:

<sup>&</sup>quot; (٣٦) .....المعم الكبير، جلد: ١٢، صفحه: ٢٠٤٠..... حديث نمبر: ١٣٣٧ ..... كنز العمال، حديث تمبر:۲۰۷۸۲

<sup>(</sup>٧٤)..... صحيح الحامع الصغير، جلد: ٥،صفحه: ٥٠١، حديث نمبر: ٥٣٣....سلسلة الاحاديث الصحيحة ، حديث نمبر: ۲۲۰۰

بندے کومنع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جائے ، کیونکہ ایبا کرنے ہے اس مسجد کے ویران ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور امام کے دل میں بھی خلش پیدا ہوگی ۔ ہاں اگر نماز کو کامل طریقے سے ادانہ کرتا ہو، یا بدعتی ہو،اعلانیہ گناہِ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہوتو دوسری مسجد میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔(۲۸)

بعض لوگوں کا نماز تر اوت کے سے پچھ دیر قبل کہن اور پیاز کھانا: اس سے فرشتوں اور نمازیوں کو اذبیت پہنچتی ہے ،لہذا روز ہے دار کیلئے لازم ہے کہ مسجد میں جانے ہے آبل ایسے کھانے سے پر ہیز کرے ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان 

جس نے کہن یا پیازیا دونوں کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے اذبت محسوں کرتے ہیں جن سے انسان اذبت محسوس کرتے ہیں۔(۴۹)

اورآ پ ملائلیم کاارشادگرامی ہے:

، حدیث تمبر: ۹۸۳

خطاءتمبر۹۵:

<sup>(</sup> ۴۸ )....اعلام الموقعين ، جلد : ۳ ، صفحه: ۱۳۸

<sup>(</sup>۹۹)..... صحیح مسلم، حدیث نمبر:۵۲۴ ..... جامع ترندی، حدیث نمبر:۵۷۵ ..... سنن نسائی

جس نے کہن یا پیاز کھایا وہ ہم سے دور رہے (یا فرمایا) وہ ہماری مسجد سے دورر ہے اورا ہے گھر میں بیٹھار ہے۔ (۵۰)

اس حدیث میں ہے کہن یا بیاز کھانے والا گھر میں بیٹھار ہے ،اور دیگر احادیث میں نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے۔ بیردونوں حدیث آپس میں متعارض نبیس بین ،اس کی متعدد وجوه بین:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ تنزیمی ہے ،تحریم نہیں ہے۔جیسا کہ حضرت ابوایوب انصاری ﷺ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ کے پاس کھانا لایا گیا جس میں لہن تھا تو آپ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا، یو چھا گیا، یارسول الندمالی نیا ہے جرام ہے؟ فرمایا: تہیں، کیکن میں اس کی بوکی وجہ سے ناپیند کرتا ہوں۔(۵۱)

ے مراد کیا کھانا ہے نہ کہ پکا کر کھانا ، لہذا اگر پکا کر کھایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے،آب ملاقیم کافرمان مبارک ہے:

اگران کو کھائے بناگز ارانہ ہوتو ان کو پکالیا کرو، لیمی کہسن اور پیاز کو۔ (۵۲)

صی ایناری، حدیث نمبر: ۱۵۰)

ا (۵۱) ..... صحیح سنن تر مذی ، حدیث نمبر: ۲ ۱۳۷

<sup>(</sup>۵۲)..... شيخ سنن الي دا ؤد، حديث نمبر:۳۲۳۲

136

اورحضرت علی ہے مروی روایت میں ہے:

آبِ مَنْ لِلْهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ كُلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جائے۔(۵۳)

اسى طرح آپ مال في كافر مان ہے:

کیا پیازنه کھاؤ۔ (۵۴)

🛠 .....نمازی کامسجد میں نماز کیلئے حاضر ہونا واجب ہے اور کہن یا پیاز

کھا کرآنا مکروہ ہے،لہذاوا جب کومکروہ پرفوقیت دین جاہئے۔

ان احادیث کا بیمطلب نہیں کہ کوئی مخص کہن یا پیاز کھائے اور

پھر نماز کو ترک کر دے بلکہ اسے جاہئے کہ نماز باجماعت ادا کرنے کیلئے ان

چیزوں کو کھانے ہے اجتناب کرے۔

خطاءنمبر۲۰:

بعض نمازیوں کا اونجی آواز میں آہ و بکا کرنا: نماز کی حالت میں رونا درست ہے کیکن آواز کا بلند کرنا درست نہیں ، نبی کریم ملائیز اوراسلاف امت سے نماز میں آنسو بہانا ثابت ہے کیکن بلند آواز سے آہ وزاری کرنا ثابت نہیں ۔ نبی کریم ملائیز کم جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے تو آپ ملائیز کم کی آئیسی اشک بار ہو

(۵۳)....عجم سنن ترندی ، حدیث نمبر: ۷۷۷۱

( ۴۷ )..... صحیح سنن ابن ماجه، حدیث نمبر:۱۴۲

جاتیں۔(۵۵)

مطرف بن عبداللہ الشخیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کونماز بڑھتے ہوئے دیکھا اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے مبارک سے چکی چلنے جیسی آ واز آر ہی تھی۔ (۵۲)

ابونعیم نے حضرت محمد بن واسع سے روایت کیا ہے:

ایک آ دمی بیس سال تک روتا رہے اور اس کے ساتھ رہنے والی اس کی بیوی کوعلم تک نہیں ہونا جا ہئے۔

انہیں ہے روایت ہے:

میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کے سرایک تیکے پران کی ہو یوں
کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں اور ان کے رخساروں کے نیچے تکیہ آنسو سے بھیگ جاتا
ہے اور ان کی ہویوں کو خبر تک نہیں ہوتی ، اور میں نے ایسے بند ہے بھی دیکھے ہیں
صف میں نماز پڑھتے ہوئے روتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے بندے کو اس کا علم
تک نہیں ہوتا۔ (۵۷)

جس رونے ہے تکے کیا گیا ہے وہ بلندآ واز سے چیخ چیخ کررونایاریا کاری

<sup>(</sup>۵۵).... صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۸ ۲۷ سطیح مسلم، حدیث نمبر: ۰۰ ۸

<sup>(</sup>۵۲)..... صحیح سنن ایی داؤد، حدیث نمبر:۹۹

کرتے ہوئے آنسو بہانا ہے،اگرخوف الہی،خثیت خداوندی،جہنم کےخوف اور تارجہنم کا تذکرہ سن کر بندے کی آ ونکل جائے تو بینماز میں خشوع کی علامت ہے اور قابل تحسین عمل ہے۔

خطاءتمبرا۲:

بعض نمازی ،نماز کا وقت ہونے ہے جن پہلی صف میں کوئی پھر ، کپڑا عصایا کوئی اورنشانی لگادیتے ہیں اورخود بعد میں آتے ہیں ،اییا کرنا بھی غلطی ہے ۔ نبی کریم سٹاٹلیٹم نے بہلی صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے

اگرلوگ جان لیں کہ اذ ان پڑھنے اور پہلی صف میں (نماز ادا کرنے میں ) کیا فضیلت ہے تو اس کیلئے قرعہ اندازی کریں۔

اور بیفضیلت محض اس صخص کو حاصل ہوتی ہے جو بنفس نفیس پہلی صف میں ینچے نا کہ اپنی کوئی نشائی رکھ کر دوسرے کاحق مارے ۔ اس طرح کرنے سے جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں ،ان کا پچھ تذکرہ حسب ذیل ہے۔

الكرح كرنے والابياعتقادر كھتاہے كہ يوں فضيلت والى جگہ كونشاني لگا كراينے لئے خاص كرنے ہے اسے پہلے آنے كا تواب اور فضيلت مل جائے گی حالآ نکہ ایباا عقاد فاسد ہے۔

المنتسم مسجدين خانه خدا ہيں جن ميں سب مسلمان برابر ہيں کسي کاحق کم

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari اسالیا کرنے والا جب بعد میں آئے گا تولوگ باقی صفوں میں بیٹھ

چے ہو نگے اورا پنے مقام تک پہنچنے کیلئے اسے لوگوں کی گردنیں بھلانگنا پڑیں گی جو سراسرنا جائز اور قابل گرفت عمل ہے۔

ہے۔۔۔۔۔اس طرح کرنے سے بند ہے میں کسلمندی اور ستی پیدا ہوتی ہے اور وہ مبحد میں آنے میں تا خیر کرتا ہے ( کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری جگہ کجی ہے ) اور ایبا کرنے سے بہت ہی بھلا ئیاں ضائع ہوتی ہیں بلکہ الثا اسے گناہ ہوتا ہے۔

ﷺ ۔۔۔۔۔ایبا کرنے سے لوگوں کے دل میں اس کیلئے نفر ت اور عداوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور مساجد میں لڑائی جھگڑ ہے تک کی نوبت بھی آسکتی ہے ، جو کی طور بھی جائز نہیں ہے۔

خطانمبر۲۲:

بعض لوگ نمازی حالت میں قرآن مجید کواٹھا کرامام کی قراُت سنتے ہیں (خاص طور پرعرب ممالک میں) ایسا کرنا واضح غلطی ہے۔ نماز کی حالت میں مسلمان پرواجب ہے کہ خمٹوع وخضوع الہی کا خاص اہتمام کرے، ارشاد باری تعالی ہے:

قَدُ أَفْلَحُ الْمُومِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلُوتِهِمْ خَاشِعُونَ٥ (٥٨)

(۵۸)....المومنون، آبیت: ۱-۲

کامیاب ہوئے وہ مومن جواپی نماز دں میں خشوع قائم رکھتے ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہاس طرح نماز کی حالت میں مصحف شریف کوا ٹھانے سے خشوع قائم نہیں رہتا۔

اوربعض لوگ تا صرف قرآن میں دیکھتے ہیں بلکہ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں بلکہ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں بلکہ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں جاتے ہیں ،ایسا کرنا بھی سراسرمنافی شریعت اور خطاء بین ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْ آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 0 ( 69 ) اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنواور خاموش رہو تا کہتم پررحم کیا جائے۔

انصات کا مطلب الیی خاموثی ہے جس میں ہونٹ تک بھی حرکت نہ کرتے ہوں۔

خطاءنمبر۲۳:

بعض نمازی صلاة تراوت کرد سے کے بعدامام کے ساتھ وتر پڑھ لیتے ہیں اور پھر رات کے پچھلے پہر دوبارہ سے وتر اداکرتے ہیں اور بیر خطا ہے۔ نبی کریم ملاتیکی کا فرمان اقدس ہے 'لک و تُدان فی لیّلَةِ ''ایک رات میں دووتر جائز نہیں ہیں۔(۲۰)

(۵۹)....الا کران، آیت: ۲۰۳

(۲۰)..... منجح سنن نسائی ، حدیث نمبر: ۱۵۸۵

نمازی کو چاہئے کہ امام کے ساتھ پڑھے جانے والے وتروں پر اکتفاء کرے اور رات کے پچھلے پہر نفلی عبادات میں کوشش کرے۔ خطاء نمبر ۲۳:

رمضان المبارک کی را توں میں بے مقصد بیدار رہنا بھی خطاء ہے اور فطرت بشری کے منافی ہے ،ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

وَجَعَلْنَا نُوْمَكُمْ سُبَاتًا ٥ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ٥ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ لِبَاسًا٥ (٢١)

اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کیا ،اور رات کو پردہ پوش کیا اور دن کوروز گار کیلئے بتایا۔

اگریه بیداری عبادت اللی کیلئے ہو، بایں طور کہ نوافل کی ادائیگی کی جائے ، تلاوت قرآن مجید ہو، صلد رحی ، مریض کی عیادت یا کسی اور نیک کام میں رات بسر ہوتو بالکل درست ہے، بلکہ اسے اللہ کا احسان مجھنا چاہئے۔
خطاء نمبر ۲۲:

ما و صیام کی را توں میں وقت ضا کع کرنا بھی بہت بڑی خطا ہے۔اوراسکی مختلف صور تیں ہیں:

المرون میں گشت کرتے پھرنا، بھی پروسیوں کے کھر، بھی قریبی

(۲۱)....مورة النباء، آيت: ۹\_•ا\_اا

ر شتے داروں اور بھی دوست واحباب کے گھروں میں وفت گزار نا ۔ ایبا کرنا معیوب نہیں بلکہ ایک اچھام کے لیکن اس صورت میں جب بھی بھار ہو ، ہر رات کسی نہیں گھر کی زینت بنتانا قابل شخسین فعل ہے۔

ہے۔۔۔۔۔بعض لوگوں کا شریعت کے منافی کسی کام کیلئے اکٹھا ہو جاتا ،مثلاً تاش وغیرہ کھیلنے کیلئے۔

ا بارکوں میں بیٹھار ہناختی کہ سحری کا وقت ہوجائے۔ ایک سے مقصد سرم کوں پر گاڑیاں لے کر گھومنا، (Long Drive)

پەجانا ـ

المحسشطرنج وغیره کھیلنے کیلئے اکٹھا ہوجا نا۔ شکر سیملی ویژن وغیرہ دیکھتے رہنا۔

یہ چندصور تیں ہیں جو وقت ضائع کرنے کا ذریعہ ہیں ، ایکے علاوہ بھی بے شارا سے ذرائع ہیں جو وقت گزاری کیلئے استعال ہوتے ہیں اور یہ سب منافی شریعت اور وقت کو ضائع کرنے والے امور ہیں۔ نہ صرف اس ماہ مبارک میں بلکہ کسی بھی مہینے میں ،کسی بھی رات یہ اعمال کرنا سراسر وقت کا ضیاع ہے ،حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظالی کے فرمایا:

ہے شک اللہ تعالی ہرمتکبر، مال کے بچاری ، بازاروں میں شور مجانے والے ، دن کو (گدھے کی طرح) بے مقصد

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

گھو منے والے ، دنیاوی امور کے عالم اور اخروی امور سے جاہل ھخص سے بغض رکھتاہے۔(۲۲)

حضرت معاذبن جبل على بيان كرتے ہيں كه رسول الله بيلية نے فرمايا: اہل جنت صرف ایک چیز برحسرت کریں گے ، وہ ساعت جواللہ کا ذکر کئے بغیرانہوں نے بسر کی ہوگی۔ (۲۳)

کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے افعال میں ضائع کئے ہوئے وقت کا بھی سوال کیاجائے، ارشاد باری تعالی ہے:

اَفْحَسِبتُمْ أَنْهَا خَلَقْنَا كُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ اللِّينَا لَا تُرْجِعُونَ ٥ کیاتم نے سیمحدرکھاتھا کہ ہم نے تہمیں بے مقصد پیدا کیا اور پیرکہتم ہماری طرف لوٹ کرنہیں آؤ گے۔

خطاء تمبر۵۷:

(۱۲)....ورة الاحزاب، آيت: ۳۳

ماہِ رمضان کی راتوں میں بکثرت بازاروں کے چکر لگانا خاص طور پر خواتین کا بازاروں میں چلے جاتا بہت برسی خطا ہے۔ جب کوئی شرعی یا گھریلو ضرورت نه ہوتو خواتین کا گھر میں رہنالازم اور واجب ہے، ارشاد باری تعالی ہے: وَقُرْنَ فِي بِيُوتِكُنَ وَ لَا تَبُرِّجُنَ تَبُرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْاولَىٰ٥ (٢٢) ر ۲۲) ...... معدالاحسان، جلد: ۱، صفحه: ۱۳۵، عدیث نمبر: ۲۲) ...... معدالاحسان، جلد: ۱، صفحه: ۱۳۵، عدیث نمبر: ۲۳۷ (۲۳) ...... (۲۳) ...... نمبر: ۲۳۲۲ ۵۳۲۲ اور گھروں میں تھہری رہو اور پہلے دورِ جاہلیت کی طرح لوگوں کے سامنے آراستہ ہو کرنہ نکلو۔

اور کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نز دیک شہروں کا براترین مقام بازار ہیں کیونکہ وہاں ذکر خدا ہے رو کئے کے بے شار ذرائع موجود ہوتے ہیں ، نبی کریم سَنَّا عَنْدُ مُ كَا ارشا وكرا مي ہے:

الله کے نز دیک شہروں کی محبوب ترین جگہ مسجدیں اور بری جگہیں وہاں کے بازار ہیں۔(۲۵)

کیونکہ وہاں پر بے پردگی کے جرافیم ،آراستہ وپیراستہ نو جوان لڑ کیاں ، مرد وں اورعورتوں کا اختلاط ، غیرمحرموں ہے نظر بازی ، غیبت و چغلی سمیت بے شار قبائح ہیں جوانسان کوراہِ خدا سے بھٹکا دیتے ہیں۔

اس بات میں بھی شبہیں ہے کہ خواتین بازار جانے کی محتاج ہیں ، خاص طور پر آج کے دور میں تو مردوں کو بازاروں سے ایسے دوررکھا جاتا ہے جیسے آگ کو پٹرول ہے دور رکھتے ہیں ، اور اشیاء کی خریداری کا جو تجربہ خواتین کو ہے مرد وں کو اس کاعشرعشیر بھی ٹایدمعلوم نہ ہو ، اس بنایر خواتین کا بازار جانا ایک ضرورت بن جاک ہے ،اس کیلئے جا ہے کہ وہ کسی محرم کے ساتھ با پر دہ جا نیس اور اس کیلئے کسی مناسب وفت ٹا انتخاب کریں ،مثلاً نمازظہر سے پہلے پہلے یا نمازعصر کے بعد شام سے پیلم جب ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کی حفاظت فر مائے۔

( ۲۵ ) .... تصحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۱۷۱

اورمضان: مارى خطائين اوراصلات المجهج المجهج

باب مفتم .....

## تلاوت قرآن مجيد كمتعلق خطائين

## خطاء تمبر۲۲:

بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ پورا مہینے گزر جاتا ہے لیکن انہیں آیات قرآنیہ میں سے ایک آیت کی تلاوت کرنے کی بھی سعادت نصیب نہیں ہوتی اور یہ بہت بڑی خطاء ہے۔

روزہ دار کو جاہئے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے اپنا سینہ روش کر ہے اورا پی تو فیق کے مطابق ایک دویا تین مرتبہ قرآن مجید کو کممل کر ہے ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كِتَابُ أَنْ زَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّ وَالْيَتَ ذَكْرُاولُولُو الْكَلْبَابِ٥(١)

بیمبارک کتاب ہم نے آپ پرنازل کی ہے تا کہ عقل والے اس میں غور وفکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔

نی کریم ملافید کا ارشادگرامی ہے:

(۱)....ورة ص ، آيت: ۲۹

تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔(۲)

مسلمان پرلازم ہے کہ قرآن مجید کو بالکل ہی جھوڑ کرنہ بیڑے جائے ،اور خاص طور پراس مبارک مہینے میں تو بالکل نہ جھوڑ ہے کیونکہ قرآن مجید کوای ماوِ مبارک میں نازل کیا گیا ہے،ار ثاد باری تعالیٰ ہے:

شَهْرٌ دُمّضَانَ الَّذِی اُنْذِلَ فِیْهِ الْقُرْآنُ٥ (٣)

ماوِرمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کونازل کیا گیا۔

نی کریم طالیٰ کم نے بھی قرآن مجید کولازم پکڑنے کی وصیت فرمائی (۴) اور ممان ف کرام کا طریقہ کاربھی ہمارے لئے مشعل راہ ہے، وہ لوگ رمضان المبارک میں علی عبالس کو چھوڑ کرقرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوجا تے تھے۔

المبارک میں علمی عبالس کو چھوڑ کرقرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوجا تے تھے۔

خطاء نمبر کا:

بعض لوگوں کارمضان المبارک یا و بیرمہینوں میں تلاوت قرآن کے اجر سے لاعلم رہنا بھی بڑی محرومی اور خطا و ہے۔ بے شک قرآن مجید کو پڑھنے کی بڑی فضیلت اور اجرعظیم ہے۔ اس میں ہے چند درج ذیل ہیں۔

<sup>(</sup>۲) ..... صحیح بخاری، مدیث نمبر: ۳۷۳۹

<sup>(</sup>٣)....ورة البقرة ، آيت: ١٨٥

<sup>(</sup>۴)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر:۳۷۳۴

جنی ..... می وت قران مجید کے وقت سیندا ور ملائمید کا نزوں ہوتا ہے ، نبی سريم من بنيان في اسين حفير سے فروي جبهدوو حن وت كدم پاک ميں مصروف شھے ' سي فرضتے ہیں جو تیری ہواز سننے کیئے قریب قریب مو گئے ہیں'' (۵) ، اور اس صرت ہ من تغیر نے فرویا: میسیند ہے جو تعاوت قرمان مجید کے وقت نازل ہوتا ہے۔ (۱) حربی المران مجیری حدوت کرناشیهان سے حفاقت کا باعث ہے، نبی مريم من شير كا فره أن هے:

جس نے تیا انگرس پڑھی تو انڈرک طرف سے ایک می فقداس کے ساتھے ہو ج تا ہے اور شیطان کواس کے قریب تبین سے دیتا تھی کہاں موج تی ہے۔ ( ) جنی سے وقت قرآن سرنے والا ابراروں کا ساتھی ہے ، بی سریم مؤمیرہ

قرآن مجید پڑھنے والا ماہرقاری نیبوکاررسولوں کے ساتھ ہے اور جو قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرے اوروواس پرمشکل ہوجائے (لیعنی اسک اسک کر ر پر جھے) تو اس کیلئے دواجر ہیں۔(۸)

ه (۵) ساملی بنی ری ، حدیث نمبر: ۳۰ ساس صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۴۹ سا

ا (۲).... سیح سناری ،حدیث نمبر:۴۷ س

ا (۷) ..... جامع ترندی ، حدیث نمبر: ۲۳۷س

ا (۸).... جامع ترندی ، حدیث نمبر: ۲۳۲۵

https://ataunnabi.blogspot.com/ ماور مفيان: هاري خطاكي اوراصلاح ...... هي هي هي المجاهدة على المراصلات المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدة المحاسلات المحا

اور کے بدلے نیکی ملتی ہے اور کے ہرحرف کے بدلے نیکی ملتی ہے اور پھراس نیکی کا جردس گنا تک بر صادیا جاتا ہے، نبی کریم ملاقید کا ارشادگرامی ہے: جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کیلئے ایک نیکی ہے اور وہ نیکی دس گنا تک بڑھ جاتی ہے اور میں نہیں کہتا کہ''السم'' ایک حرف ہے بلکہ''الف'' ا کیے حرف ہے 'لام' ایک حرف ہے اور' میم' ایک حرف ہے۔ (9) خطاءتمبر ۲۸:

سکسی عام ( آنے جانے والے ) گھر میں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی خطاء ہے،حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کریتے ہیں میں نے رسول اللّٰہ منگاٹیٹیم کوفر ماتے ہوئے سنا:

قرآن مجید کو جہرا پڑھنے والا کھلے عام صدقہ دینے دالے کی طرح ہے اورسرً اپڑھنے والاحھیپ کرصدقہ دینے والے کی مثل ہے۔ (۱۰) ای طرح حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول التُدمُ لَا تُلِيمُ كُوفِر ماتے ہوئے سنا:

بلندآ واز سے تلاوت کرنے والا کھلے عام صدقہ دینے والے کی مثل ہے

<sup>(</sup>۹) ....هامع ترندی، صدیث تمبر: ۲۳۲۷

<sup>(</sup>١٠).... السنن الكبرى للبيه في ، جلد: ٣، صفحه: ١٣..... جامع ترندي ، جلد: ٥، صفحه:

٠ ١٨ ..... سنن النسائي ، جلد : ٣٠ صفحه : ٢٢٥

اورآ ہتہ تلاوت کرنے والا چھپا کرصدقہ دینے والے کی مثل ہے۔ (۱۱)

اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت آ ہتہ كرنا افضل ہے كيونكەرسول كريم مالانيكم نے تلاوت قرآن مجيد كوصدقه پر قياس كيا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے:

إِنْ تَبِدُوا الصَّدَقَاتِ فَيِعِما هِي وَإِنْ تَخْفُواهَا وَتُوتُوهَا الْفَقَرَاءَ نور روه کام د فهو خیر لکم ٥ (۱۲)

اگرتم اعلانیہ طور پرصد قات ادا کروتو بھی اچھا ہے اور اگر ان کو چھپا کر ادا کرواورفقراءکودوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔

اس آیت میں صدقات کو اعلانیہ اور چھیا کر دونوں طرح ادا کرنے کو ورست قرار دیا گیا ہے البتہ چھیا کر دینے کو بہتر فرمایا ہے۔خلاصہ کلام پیہے کہ تلاوت قرآن مجید بلندآ واز سے کرنا بھی جائز ہے اور آ ہتہ پڑھنا بھی جائز ہے ۔اورزیادہ درست بات پیہے کہ اعتدال کے ساتھ تلاوت کی جائے نہ بہت بلند آواز سے کہ کی کواذیت و تکلیف پنجے اور نہ بالکل آہتہ آواز میں کم از کم اتنی آواز ہوکہ تلاوت کرنے والے کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ واللہ اعلم ً بإلصواب

<sup>(</sup>١١) ....الشعب الإيمان، جلد: ٣٠ منفحه: ٢٥ ٢ .....المتدرك للحاكم ، جلد: ١، صفحه: ٥٥٥

<sup>&#</sup>x27; (۱۲)..... سورة البقره، آيت: ۱۷۱

خطاءتمبر۲۹:

بعض لوگوں کا قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے پر بہانے سنانا بھی بڑی غلطی ہے۔

ہے۔۔۔۔۔بعض لوگ چند سورتوں کو خاص کر لیتے ہیں اور بار بار انہیں سورتوں کی تلاوت کرتے رہتے ہیں ، بیدورست اور جائز عمل ہے۔لوگوں کا اس کو پاجائز کہنا اور اس میں تر دو کرنا خطا ہے۔ قاری قرآن کیلئے جائز ہے کہ قرآن کو شروع سے پڑھے یا درمیان سے ، یا چھوٹی سورتوں کی تلاوت کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ہے۔۔۔۔۔۔ تر آن مجید کی تلاوت کیلئے مناسب وقت کو خاص کرنا درست کے اور اوس کی اس کو نا جائز کہنا خطا ہے۔ بندہ اپنی مصرو فیت کے پیش نظر جس وقت کو مناسب سمجھے تلاوت کیلئے مختص کرسکتا ہے۔

خطاءنمبر• ۷:

ماہِ رمضان کے آخری دنوں میں بعض لوگوں تلاوت کوتر کے کردیتے ہیں

اور بیربری واضح غلطی ہے۔ہم نے ایسے روزہ داروں کو دیکھا ہے جو ابتدائے رمضان میں بری لگن اور کوشش کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ان کی تلاوت میں کمی آتی جاتی ہے حتی کہ وسط رمضان تک بہت حد تک کمی اور آخری دنوں میں تلاوت کونرک کر دیتے ہیں ۔ایہا کرنا غلطی ہے اور بڑی محرومی کا باعث ہے۔حضرت ابو ہر رہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالينيم نے فرمايا:

دوآ دمیوں کے سواکسی پر حسد کرنا جائز نہیں ہے: ایک وہ آ دمی جس کو الله تعالى نے قرآن مجید کاعلم عطافر مایا اور وہ رات دن اس کی تلاوت میں مشغول ر ہتا ہے۔اس آ دمی کا پڑوی سن کر کہتا ہے'' کاش جھے بھی اس جیسی نعمت میسر ہوتی تومیں بھی ایبا ہی ممل کرتا جیبا پیکرتا ہے ..... '(۱۳)

تلاوت قرآن مجيد ميں جلدی كرنا اور تيز تيز پرُ ھتے جلے جانا بھی خطاء ہے۔ارشاد ہاری تعالی ہے: وَ رَبِّلِ الْقُرْآنَ تَرْبِيلُاه (۱۳)

اور ز آن مجيد كوخوب تقبر كقبر كريزهو\_

(۱۳)..... صحیح بخاری ، حدیث نمبر: ۲۸۸ ۲۸

( ۱۲ ).... سورة المزمل ، آيت: ۴

علامه قرطبی فرماتے ہیں:

مختار الصحاح میں ہے:

''التوتيل في القوآن'' كامطلب ہے،قرأت ميں آئتگی اختيار كرنا اورخوب واضح كرنا۔

ابوالعباس تعلب كہتے ہيں:

میر ے علم کے مطابق''تر تیل''کامعیٰ صرف تحقیق 'تبیین اور تمکین ہے۔ تبیین ، جلدی جلدی قر اُت کرنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ تمام حروف کو کھول کھول کروضا حت سے پڑھنے اور مدوغیرہ کالحاظ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ضحاک کہتے ہیں:

ایک ایک حرف کوالگ الگ کرے کھول کر پڑھنے کانام'' ترتیل'' ہے۔ نبی کریم ملی تیکی کم قراکت بھی بالکل ایسی ہی ہوا کرتی تھی کہ آپ ملی تیکی کم

(١٥).....تفسير قرطبي ،جلد: ٢٩، صفحه: ٨٠

تلاوت کرتے ہوئے حروف اور الفاظ کوخوب کھول کروضا حت سے پڑھا کرتے سے حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم ملاقلیا کی قرات کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے ایک ایک حرف کوالگ الگ پڑھ کر بتایا۔ (۱۲) خطاء نمبر ۲۷:

قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آنسو بہانا اچھا اورمحمود طریقہ ہے لیکن اس قدر بلند آواز سے رونا کہ مسجد میں موجود لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ خطاء ہے۔

بائیں، یہ خطاء ہے۔

ن دین نی میدد.

خطاءنمبرساك:

ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ کچھلوگ تلاوت کے دوران دائیں بائیں بیٹے ہوئے لوگوں سے بائیں کرتے رہتے ہیں اور جب ان سے جی بھر جائے تو مسجد کے دوسرے کنارے پر چلے جاتے ہیں تا کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے گفت وشنید کرسکیں۔ابیا کرنے سے وہ دوخطاؤں کا مرتکب ہوتا ہے:

<sup>(</sup>۱۲) .....الجامع للترفدي ، حديث نمبر: ۲۹۲ ...... السنن للنسائي ، جلد: ۲، صفحه: ۱۸۱ ..... المسند اخلاق النبي مالطيخ الله بي الشيخ ، صفحه: ۱۹۲ ..... شرح السنة ، للبغوي ، جلد: ۲، صفحه: ۲۸۳ ..... المسند رك ، جلد: لا مام احمد ، جلد: ۲، صفحه: ۲۹۳ ..... المستد رك ، جلد: ۱٬ صفحه: ۱۳۰ ..... المستد رك ، جلد: ۱٬ صفحه: ۱۳۰ ..... المسنن الكبرى للبيمتي ، جلد: ۳، صفحه: ۱۳۰ ..... المحنف لعبد الرزاق ، جلد: ۳، صفحه: ۳۲ ..... المصنف لعبد الرزاق ، جلد: ۳۰ مسفحه: ۳۸ ..... المصنف لعبد الرزاق ، جلد: ۳۰ مسفحه: ۳۸ ..... المصنف لعبد الرزاق ، جلد: ۳۰ مسفحة : ۳۸ ..... المصنف لعبد الرزاق ، جلد: ۳۰ مسفحة : ۳۸ ..... المصنف لعبد الرزاق ، جلد: ۳۰ مسفحة : ۲۵ ..... المصنف لعبد الرزاق ، جلد: ۳۰ مسفحة : ۲۵ ..... المصنف لعبد الرزاق ، جلد: ۳۰ مسفحة : ۲۵ .... المصنف المسلم المسلم

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

کے ۔۔۔۔۔دوسری خطاء میہ ہے کہ کثر ت کلام کی وجہ سے بعض اوقات میخض غیبت اور چغلی جیسی قبیج برائی کا مرتکب ہوجا تا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی ۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

باب مشم

# رمضان المبارك ميں بچوں كے متعلق خطائيں

خطاء تمبرسم ك:

بچوں کیلئے روز ہے کا اہتمام نہ کرنا: ہم نے دیکھا ہے کہ بعض والدین اپنی اولا دکیلئے روز ہے کا اہتمام نہیں کرتے ، نہ انہیں روز ہ رکھنے کا کہتے اور نہ ہی انہیں روز ہ نہ دکھنے پر ڈا نٹتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی خطا ہے ، والدین پرلازم ہے کہا تی بالغ اولا دکوروز ہ رکھنے کا تھم دیں ، ارشا دباری تعالیٰ ہے:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ٥(١)

اے ایمان والو! تم پرروز نے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پرفرض کئے گئے تھے تا کہتم پر ہیز گار بنو۔

صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللّہ عنہ نے ایک نشی کو بیٹا اور فرمایا'' تجھ پرافسوس ہے، ہمار ہے بچے بھی روز سے رکھتے ہیں (اور تم بڑ ہے ہو کربھی نہیں رکھتے )''(۲)

<sup>(</sup>۱) ..... سورة البقرة ، آيت: ۱۸۲

ر۲)..... صحیح بخاری، باب: صوم الصبیان، جلد:۲،صفحه:۱۹۲

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی روز ہے رکھوانے جا ہے اور جو بڑا ہوکر بھی نہ دیکھے اسے مارتا جا ہے ، فتح الباری میں ہے:

حضرت عمر نے روز ہے نہ رکھنے والے کوجھڑ کا پھرفر مایا:

تم روزہ کیے ہیں، کھتے حالاً نکہ ہمارے تو بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، پھر آپ کے حکم سے اس کوسا کوڑے مارے گئے اور پھر ملک بدر کر کے شام بھیج دیا۔ (۳)

خطاءنمبر۵۷:

بچوں کوروز ہے رکھنے کا عادی نہ بنانا اگر چہوہ سات سال ہے کم عمر ہی ہو، بڑی خطاء ہے۔مستحب ہے کہ بلوغت سے قبل بچوں کوروزہ رکھنے کا عادی بنایا جائے ،حضرت رہیج بنت معو ذہ فر ماتی ہیں :

ہم اپنے بچوں کوروزہ رکھوایا کرتے تھے اور ہم نے ان کے کھیلئے کیلئے ایک گڑیا بنائی ہوتھی ، جب بچہ کھانے کیلئے روتا تو ہم اسے وہ گڑیا دے دیتے ،ہم ای طرح کرتے رہتے حتی کہ افطار کاوفت ہوجا تا۔ (۴)

علامها بن حجرفر ماتے ہیں:

یہ حدیث بچے کوروز ہ رکھوانے کیلئے اس کی آنر مائش کرنے پر دلیل ہے۔

<sup>(</sup>۳) فتح الباري بشرح صحيح ا بنجاري ، جلد : ۹ ، صفحه : ۲۸ \_ ۲۹

<sup>(</sup> ۳ ) .... صحیح بخاری، حدیث نمبر:۱۸۵۹ میچمسلم، حدیث نمبر:۱۱۳۹

کیونکہاں حدیث میں اتن عمر کے بچول کا ذکر ہے جونٹر بعت کے مکلف نہیں ہوتے تواس سے بھی ظاہر ہے کہ ایباان کی تربیت اور آز مائش کیلئے کیا جاتا تھا۔ (۵) ابن سیرین، قاده، زهری اورعروه بن الزبیر فرماتے ہیں: جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے روزے کا تھم وینا ط ہے۔(۲) خطاءنمبر۲۷:

بچوں پرروز ہے کولازم قرار دینا: پیصرت کفلطی ہے کیونکہ شرعا جب تک بچہ بالغ نہ ہوجائے اس پر فرائض کی ادائیگی لا زم نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے کسی فعل کاتعلق گناہ کے ساتھ ہے، نبی کریم ملائید کا ارشاد کرامی ہے:

تین لوگول سے قلم اٹھالیا گیا ہے:

(۱) سویا ہوا، جب تک کہ بیدارنہ ہوجائے۔

(۲) مجنون، جب تک کہ ہوش میں نہ آجائے۔

(٣) بچه جب تک که بالغ نه ہوجائے۔(۷)

<sup>(</sup>۵).....فتح البارى، جلد: ۹، صفحه: ۳۰

<sup>(</sup>٢)..... معم فقد السلف ، جلد: ٧ ، صفحه: ٥٢

<sup>(</sup> ك ) ..... في حسنن الى دا ؤو، حديث نمبر: ٣٩٩٨ ..... سنن نسائى ، حديث نمبر: ٣١٠ ..... سنن دارمی، حدیث نمبر:۱۰۳۱....نصب الرابی، جلد: ۴ ،صفحه:۱۲۱\_۱۲۱

اگریہ کہا جائے کہ حدیث پاک میں ہے'' جب بچہ تین روزوں کی طاقت رکھے تو اس پر رمضان المبارک کے روزے واجب ہیں'' تو اس کا جواب دو طریقوں سے دیا جاسکتا ہے:

(۱) ...... بیره دیث مرسل ہے، اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔۔ (۲) ......اگر بالفرض اس حدیث کوشیح مان لیا جائے تو بیداستخباب پرمحمول ہوگی ،اور اس میں'' وجوب'' کا ذکر کرنا استخباب کی تاکید کیلئے ہے جس طرح کہ اس حدیث میں ہے'' جمعہ کاغنسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے''(۸) حالاً نکہ بیہ غنسل واجب نہیں بلکہ مستخب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب خطاء نمبر ۷۷:

بعض مواقع پر بچوں کولہو ولعب کے سامان کے پاس تنہا چھوڑ وینا، مثلاً ثیلی ویژن، ریڈ یو، انٹرنیٹ، ڈیک اور رسائل وجرا کدوڈ انجسٹ وغیرہم ۔ ان کی وجہ سے بچہد نئی اور دنیاوی امور سے بے نیاز ہوجا تاہے، ایسے ماحول میں بچکو برائی سے رو کے اور نیکی کاسبق دیے بغیر تنہا چھوڑ دیتا بہت بڑی خطاء ہے ۔ گئ ایک والدین اس غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس مبارک مہینے میں تو والدین کو چاہئے اپنے اولاد کیلئے صالح بننے اور ان کو بنانے کی کوشش کریں ، اور اگر وہ ایسانہ کریں گوشش کریں ، اور اگر وہ ایسانہ کریں گے تو اس کے متعلق ضرور بازیرس کی جائے گی ، ارشاد

(۸)....المغنى لا بن قد امه، جلد :۳ م صفحه:۱۵۴

باری تعالی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ٥(٩)

اے ایمان والو! اپنے آپ کو،اور اپنے اہل وعیال کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں۔

نبی کریم ملافیدم کا ارشادگرامی ہے:

تم میں سے ہرا یک بھہان ہے اور ہرا یک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ (۱۰)

خطاءتمبر ۸ ۷:

ہم نے بعض لوگوں کو سنا ہے کہ اپنے بچوں کوروز ہ رکھنے سے منع کرتے ہیں ،اور بیخطاء ہے۔

اگر بچہروزہ رکھنے پر قادر ہواوراس کامتحمل ہوسکتا ہوتو والدین پر لازم ہے کہاسے روزہ رکھنے پر ابھاریں اوراس کی ترغیب دلائیں تا کہ بچے کوروزے کی عادت پڑے اوراس کی نشو ونما اسلامی شعائر پر ہوسکے۔ ہمارے لئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیاں راہنماء ہیں، وہ لوگ اپنے بچوں کواس کا عادی بنایا

<sup>(9).....</sup>ورة التحريم ، آيت: Y

<sup>(</sup>۱۰).....ع بخاری، حدیث نمبر:۸۵۳

کرتے تھے۔اس لئے والد کی ذمہ داری ہے کہ بچے کوروز ہ رکھنے کے نوائد سے آگاہ کرےاور نہر کھنے پراللہ کی ناراضگی کا خوف دلائے۔ خطاء نمبر 9 کے:

اکثر والدین اس بات سے لاعلم ہیں کہ اگر رمضان المبارک کے دنوں میں ان کی اولا دبالغ ہو جائے تو وہ کیا کریں۔ اور لامحالہ بیرا یک بڑی خطاء اور قابل کی اولا دبالغ ہو جائے تو وہ کیا کریں۔ اور لامحالہ بیرا یک بڑی خطاء اور قابل گرفت جرم ہے۔ لہذا والدین یا در تھیں ما ورمضان میں دن کے وقت اگران کی اولا دبالغ ہو جائے تو وہ کیا کریں۔

(۱) ۔۔۔۔۔اگر بلوغت سے قبل بچہروز ہ سے تھا تو بلوغت کے بعد وہ اپنے روز ہے کو پورا کر ہے، بلوغت سے قبل اس کا رو**ز ہ نملی تھا اور بلوغت کے** بعد اس کا روز ہ فرض ہے۔

(۲) ۔۔۔۔۔اور اگر بچہون کے وقت بالغ ہوا اور اس نے روز ہنیں رکھا ہوا تقانو اس پر واجب ہے کہ **ہاتی کا دن کھانے** پینے سے رک جائے ، کیونکہ اب وہ شرعاً مکلف ہو چکا ہے ۔لیکن ا**س و**ن کے روز رے کی قضا اس پر لازم نہیں ہے کیونکہ روز ہ رکھنے کے وقت (یعنی سرمی کے وقت) وہ مکلف نہیں تھا۔ (۱۱)

(۱۱) ۔۔۔۔ بچے کے بالغ ہونے کی چند ملا ہات ہیں۔ اگر لڑکا ہے، داڑھی یا زیر ناف بالوں کا اُمک جانا بلوغت کی علامت ہے، یاشہوت کے ساتھ منی کا فیک کر نکلنا اور اگر ان میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہور ہی ہوتو ہند رہ سال کالڑکا شرعاً بالغ متصور ہوتا ہے۔ اور اگر لڑکی ہوتو

### خطاءتمبر• ۸:

کے لوگ احتیاط کے پیش نظر بچے کے روز ہے کی قضا کو واجب سیجھتے ہیں اور بیصر تک غلطی ہے، کیونکہ قضاء صرف روز ہے کے مکلف پر لازم ہوتی ہے غیر مکلف پر نہیں اور بچہ بلوغت سے قبل غیر مکلف ہوتا ہے اور اسے روز ہے کو اداکر نے کا حکم نہیں ہوتا۔ اور دوسرااس لئے بھی اس پر قضاء لازم نہیں ہے کہ اگر اس کیلئے قضاء کو لازم قرار دیا جائے تو لامحالہ اداکا وجوب بھی ٹابت ہو جائے گا، ارشاد باری تعالی ہے:

يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُمَا كُتِبَ عَلَى اللَّهِيَامُ كُمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ٥ (١٢)

اے ایمان والو! تم پرروز نے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تا کہتم پر ہیز گار بنو۔ بالغ لوگ ہی مکلف ہیں اور اس آیت کے مخاطبین میں شامل ہیں۔

حیض کاخون آجانے یا سینے کے ابھار سے اس کا بالغ ہونا ظاہر ہوگا اور اور اگر بیعلا مات ظاہر نہ ہوں تو بندرہ سال کی لڑکی بالغ تصور کی جائے گی ۔ لڑکے کی بلوغت کی کم از کم عمر بارہ سال اور لڑکی کی کم از کم عمر نو سال ہے۔ اگر اتنی عمر کا لڑکا یا لڑکی بلوغت کا دعوی کریں اور ظاہر ک علامات اس کے خلاف نہ ہوں تو ان کی بات کو قبول کیا جائے گا اور بلوغت کا حکم لگایا جائے گا (۱۲) ....سور ق البقر ق ، آیت: ۱۸۲

بابنېم.....≎

### ما ورمضان میں مریضوں کے متعلق خطائیں

### <u>چندضروری با تنس:</u>

ﷺ مریض ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت یا فتہ ہے ، اس لئے روز ہ چھوڑنے پراس پرصرف قضاء لازم ہے ، کفارہ لازم نہیں ہے۔

مز و مجھوڑنے پراس پرصرف قضاء لازم ہے ، کفارہ لازم نہیں ہے۔

مز سس ہر دوائی جو بیٹ میں داخل ہو ، وہ مغذی (غذا والی ہو ) یا غیر مغذی ، روز ہے کوتو ڑ دیتی ہے۔

ایسا مریض جے شفاء باب ہونے کا یقین ہو چکا ہو، وہ روزہ چھوڑ دے اور ہرروزے کے بدلے، ایک مسکین کو کھا تا کھلائے۔

ایک مسکین کو کھا تا کھلائے۔

ایک کسی مریض نے رخصت کے باوجود مشقت برداشت کرتے

ہوئے روز ہ رکھ لیا تو اس کاروز ہ درست ہے۔

#### خطاءنمبرا۸:

بعض مریضوں کا مرض کے باو جود مشقت برداشت کر کے روز ہ رکھنے پر اصرار کرنا بھی خطاء ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مریض کیلئے رخصت عطافر مائی ہے کہ وہ روز ہ نہر کھے اور تندرست ہونے کے بعداس کی قضاء کر لے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

تعالیٰ ہے:

فَهُنْ شَهِدُ مِنْكُمُ الشَّهُرُ فَلْيُصِمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مِن أَيَّامِ أَخُرُهُ (١)

تم میں سے جواس مہینے کو پائے اسے جا ہے کہ روز ہ رکھے اور جومریض یا مسافر ہوتو وہ بعد میں اس گنتی کو (قضاء کرکے ) پورا کرلے۔

اس آیت میں مریض کیلئے رخصت بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رخصت سے فائدہ نہ لینا بری خطاء ہے۔ (البنہ اگر کسی نے مرض کے باوجودروزه ركه لياتواس كاروزه موجائے گا۔)

### خطاءتمبر۸۲:

بعض لوگوں کا مریض کے بارے میں شرعی ضایطے (بینی کب مریض کیلئے روز ہ رکھنا درست ہے کب درست نہیں ) کی معرفت حاصل کرنے میں ستی کامظاہرہ کرنا،خطاء ہے۔اس کے متعلق چند ہاتیں حسب ذیل ہیں۔ اس بات کو جانچنے کا کوئی شرعی ضابطہ نظر سے نہیں گزرا کہ کب مریض نے روز ہ رکھنا ہے اور کب جھوڑنا ہے۔ بلکہ اس کے متعلق مریض خودانداز لگائے کہاس کی طبیعت اسے روز ہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے یانہیں ، گویا اپنے معالمے میں مریض خود ضابط ( ضابط مقرر کرنے والا ) ہے، اور بیدو حال سے خالی نہیں۔ اکرمریض کی طبیعت برروز ورکھنا گرال گزرتا ہے اوراس سے

(۱).....سورة البقره، آيت: ۱۸۵

نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے مثلاً روز ہ رکھنے سے اس کا مرض بڑھ جائے گایا شفاء ہونے میں تاخیر ہو جائے گی تو اس حالت میں وہ روزہ حچوڑ دے اور بعد میں قضاءکر لے۔

اللہ اللہ ہیں روزہ رکھنے سے کوئی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اسے روزہ گراں نہیں گزرتا اور نہ ہی روزہ رکھنے سے کوئی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اسے روزہ رکھ لینا چاہئے ، مثلاً داڑھ میں درد ، سرمیں ہلکا درد ، ظاہری چھوٹا سازخم ، یا ہلکی سی پیفنسی یا پھوڑاوغیرہ۔

خطاءنمبر۸۳:

بعض مریضوں کا بی سمجھ لینا کہ دوزہ رکھ لینے کے بعد تو ڑنا جائز نہیں ہے،
خطاء ہے۔ اگر مریض کو روزہ رکھنے کے بعد تکلیف اور اذبیت محسوس ہوتو اس کے
لئے جائز ہے کہ روزہ تو ڈیاور بعد میں اس کی قضاء کر ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:
وَمَنْ کَانَ مَرِیْضًا أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّۃٌ مِنْ أَیّامٍ أَخَرَ ٥ (٢)
جومریض یا مسافر ہیں وہ بعد میں گنتی پوری کرلیں۔
اس آیت میں مریض کیلئے مطلقا روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے اور اسے کی
وقت کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، لہذا جب بھی مریض کو خطرہ محسوس ہووہ روزہ
تو ڑکرا ہے لئے ہولت کو اختیار کرسکتا ہے۔

(۲) .....ورة البقره، آيت: ۱۸۵

### خطاءتمبر۸۸:

بعض لوگوں کا بیہ بھے تا کہ انجیکشن (ٹیکا) لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹنا،خطا ہے۔ (انجیکشن سے روزہ ٹوٹنا ہے یانہیں اس کی مکمل وضاحت صفحہ: ۵۲ پر ملاحظہ فرمائے۔)

### خطاءنمبر۵۸:

بعض مریضوں کا ماہ رمضان میں دن کے وقت قطر ہے استعال کرتا ،اور ان کے حکم سے ناواقف ہوتا ،خطاء ہے۔

عام طور پر موجودہ دور کے اہل فاوی کی رائے یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹو ٹنا کیونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی منفذ (Route) نہیں ہے اور تاک اور کان میں دواڈ النے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تاک کا مسکلہ بالکل واضح ہے ، قدیم فقہاء کی رائے بیتھی کہ چونکہ کان اور معدے کے درمیان منفذ (Route) ہاس لئے کان میں دواڈ النے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن جدید طبی تحقیق اور علم تشریح الاعضاء کی روسے بیرائے درست نہیں ہے ، جدید شخصی تو یہ کہ آنکھ اور حلق کے درمیان منفذ ہے اور کان اور حلق کے درمیان منفذ ہے اور کان اور حلق کے درمیان منفذ ہے اور کان اور حلق کے درمیان منفذ ہے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کان میں دوا

المائل مفتى منيب الرحمٰن بزاروى، جلد: الصفحه: ١٩٢

#### 166

#### خطاءتمبر۲۸:

بعض لوگ بیجھتے ہیں کہ کسی مریض کوخون دینے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ خطاء ہے۔ کسی مریض کو دینے کیلئے یا نمیٹ کیلئے خون نکالنا جائز ہے اور اس سے روز ہ نہیں ٹوٹنا۔ البتہ اتنا خون نہ نکالا جائے جس سے روز ہے کی استطاعت باتی نہ رہے۔

### خطاءنمبر۷۸:

بعض لوگ نزلہ، زکام میں Vicks لگاتے ہیں ،ان کا اس کے حکم سے ٹا آشنا ہونا خطاء ہے۔

مسئلہ ہے کہ Vicks ایک طرح کا کیمیکل ہوتا ہے،اسے جب تاک کے نتھنوں کے اندر لگاتے ہیں تو کیمیکل کے اجزاء ناک حلق کے ذریعے اندر جاتے ہیں لہٰذااس سے روز ہ ٹوٹ جائے گا۔

البتہ ایسی ویکس کوسر در دکی صورت میں پپیٹانی پرلگائی جاتی ہے ، یا کسی اور عضو میں در د ہوتو اس پرلگا کر مساج کرتے ہیں ،اس سے روز ہنیں ٹوشا ، کیونکہ بدن کے مساموں کے ذریعے ، پانی ، تیل یا کوئی اور چیز اندر جائے تو اس سے روز ہبیں ٹوشا۔ (۴)

(١٩).....تفهيم المسائل ،صفحه:١٩١\_١٩٢

### خطاءتمبر۸۸:

سیجھ لوگوں کا بیہ بھھنا کہ مسواک یا برش کرنے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے،

خطاء ہے۔

روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے بلکہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا سنت اور باعث جزاء ہے۔ برش کا بھی یہی تھم ہے، البتہ اتنی احتیاط ضرور کرنی چاہئے کہ باؤڈریا بیسٹ کے ذرات حلق میں نہ جائیں۔(۵) خطاء نمبر ۹۸:

بعض مریضوں کا بیہ بھھنا کہ دانتوں کی صفائی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خطاء ہے۔ دانتوں کوصاف کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہے ڈاکٹر کرے یا مریض خود کر بے کین حلق میں کسی چیز کے چلے جانے سے احتر از کرنا ضروری ہے۔ مثلاً پانی یا بیسٹ وغیرہ کے اجزاءیا خون وغیرہ۔

خطاءتمبر• 9:

بعض مریضوں کا اس بات سے لاعلم ہونا کہ قے (الٹی) آجائے تو روزہ ٹو نتا ہے یانہیں ،خطاء ہے۔ قے کے متعلق چند باتیں درج ذیل ہیں۔ ۔ قے آنے کی دوحالتیں ہیں۔

(۵) .....الممدراليايق

ہے۔۔۔۔۔ جس پر نے غالب آگئ اور وہ روز سے سے تھا تو اس کا روزہ نہیں ٹو ٹا اور نہ ہی اس کی قضا ہے۔ کیونکہ اس میں اس کے اراد سے کو دخل نہیں تھا۔
ہمیں ٹو ٹا اور نہ ہی اس کی قضا ہے۔ کیونکہ اس میں اس کے اراد کے بعض لوگ گلے میں انگلی وغیرہ ڈال کر نے لانے کی کوشش کرتے ہیں ، تو اس کاروزہ ٹوٹ گیا اور اس پر قضا ء بھی لازم ہے ، حضرت ابو ہر ریہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلَّاﷺ اس پر قضا ء بھی لازم ہے ، حضرت ابو ہر ریہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلَّاﷺ اللہ میں انگلی نے فرمایا:

جس پرتے غالب آگئی اس پر قضاء نہیں اور جوخود نے کولا یا اس پر قضاء لازم ہے۔(۲) خطاء نمبر 19:

رمضان کے بعد بعض مریضوں کا قضاء میں سسی سے کام لینا خطاء ہے۔ جب مریض کو شفاء مل جائے تو رمضان کے روز وں کی قضاء دینے میں جلدی کرنی چاہئے ،اس کی تین وجہیں ہیں:

﴿ ..... وہ نہیں جانتا کہ شفاء کے بعداس پر کوئی اور مصیبت آنے والی ہے۔ بانہیں۔ (لہذا موقع غنیمت جانتے ہوئے ،روز وں کی قضا کرلے) ہے یانہیں۔ (لہذا موقع غنیمت جانتے ہوئے ،روز وں کی قضا کرلے) ﷺ بینے فرض ہے۔ سبکدوش ہو

(۲).....سنن افی داؤد ، حدیث نمبر: ۲۰۸۴....سنن ابن ماجه ، حدیث نمبر: ۳۵۹..... المتدرک ،جلد:۱،صفحه: ۳۲۷

را ئے گا۔

ہے۔ ۔۔۔۔ قضاء میں جلدی کرنا تکلیف سے عہدہ برآ ہونا ہے ، سوقضاء میں کستی کرنے سے بچو۔

خطاءنمبر۹۴:

مریض کے وفات پا جانے کے بعداس کی طرف سے قضاء کرنے اور کھانا کھلانے کو واجب قرار دینا، خطاء ہے۔ ایسے مریض پر نہ قضاء لازم ہے اور نہ کھانا کھلانا، وہ ماہِ رمضان میں وفات پا گیا ہو یا اس کے بعد، کیونکہ وہ شرعی معذور تھا۔

ہاں البتہ اگر مریض کو شفاء نصیب ہو گئ تھی لیکن وہ قضاء کو کل پر ٹالٹا رہا حتی کہ اس کی وفات ہو گئی تو بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس کا ولی اس کی طرف سے ایک مُد کھا نا ہر دن کے بدلے میں ادا کرے۔ (میت کی طرف سے اس کا ولی روزہ نہیں رکھسکتا ،اس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔)

### خطاءتمبر۹۳:

بعض مریضوں کا ان دنوں کی قضاء کرنا جن کا کفارہ ادا کر دیا گیا ہو، خطاء ہے۔ کسی شخص کو ایبا مرض لاحق ہو گیا جس سے شفاء ملنے کی امید نہ ہوتو ہر روز ہے کے بدیے فدیدادا کر ہے یعنی کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور اگر بعد میں اسے شفاء مل جائے تو جن دنوں کا کفارہ ادا کیا تھا ان کی قضاء لازم نہیں ہے بلکہ جو اسے شفاء مل جائے تو جن دنوں کا کفارہ ادا کیا تھا ان کی قضاء لازم نہیں ہے بلکہ جو

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

دن اس کے باقی رہ گئے ہیں ان کی قضاء کر ہے۔ کیونکہ فعدیہ ادا کرنے سے وہ بری الذمہ ہو چکا ہے۔ ( ے ) ۔ . . . .

خطاءنمبر۴ و:

بعض مریضوں کا وجوب فدیہ میں تساہل برتا: اور فدیہ ہرروزے کے بد لے ایک مسکین کو کھا تا کھلا تا ہے۔ مریض پر لا زم ہے کہ فدیہ اوا کرے کیوں کہ وہ شخ فانی کے تھم میں ہے اور اس کی صحت قیاس پر موقو ف ہے، ہوسکتا ہے وہ صحت یاب ہوجائے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ نہ ہو۔ لہذا اسے چاہئے کہ فدیہ اوا کرے اس میں احتیا طبحی ہے اور ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوتا بھی۔

خطاءنمبر9٥:

بعض مریضوں کا تنگدی کے باوجود پوراپورا فدیداداکرنے کی کوشش کرنا خطاء ہے۔ تھم یہ ہے کہ اگر وہ فدید دیے پرقادر ہے تو فدید دیا اگر وہ فدید دیا تھیں کوئی حرج فدید دیے کیئے کوئی چیز نہیں پاتا مثلاً وہ تنگدست ہے تو فدید نہ دیے میں کوئی حرج نہیں ہے ،ارشاد باری تعالی ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا٥

الله تعالیٰ طاقت کے مطابق ہی بوجھ ڈالتا ہے۔

( 4 ) .....المغنى ، جلد : ٣ ، صفحه: ١٣١

اورارشادخداوندی ہے:

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسَرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ٥ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ٥ الله تعالى تمهار بساته آسانی جا به تا ہے اور مشكل نهيں جا بہ تا۔

# ما ورمضان میں مسافروں کی خطاسین

بعض لوگ جب ماہِ رمضان میں سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں چندسوال پیدا ہوتے ہیں:

کیا کوئی شرعی ضابطہ ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ مسافر نے کب روزہ حجور نا ہے اور کب رکھنا ہے؟ حجور نا ہے اور کب رکھنا ہے؟

کتناسفر ہے جس کی نیت کرنے سے روزہ چھوڑ نا درست ہے؟

سفر افطار (۸) کے علاوہ کسی بھی سفر پر نکلنے سے روزہ چھوڑ نا جائز ہے،

چاہے سفر علاج ہو، سفر جہا د ہو، سفر تجارت ہو یا سفر سیاحت ہو۔ اسی طرح چاہے سفر
مشکل ہو یا آسان ، ہر صورت میں مسافر کیلئے روزہ چھوڑ نے کی اجازت ہے اور

بعد میں اس کی قضاء کر لے، اس پرتمام سلف وخلف مسلمانوں پراجماع ہے۔ (۹)

بعد میں اس کی قضاء کر لے، اس پرتمام سلف وخلف مسلمانوں پراجماع ہے۔ (۹)

چھوڑ نے کی رخصت مل جائے گی ، ایسا کر نا بہت بڑی خطاء اور گناؤ عظیم ہے۔

(۹) ۔۔۔۔۔۔ ہمارے (احناف کے ) نزویک سفر کی مقدار تین دن کی مسافت ہے کیونکہ نی کریم
مظافی خے نو مانا:

کوئی عورت بغیرمحرم کے تین دن کاسفرنہ کرے۔ (صحیح بخاری، جلد: ۱،صفحہ: ۱۳۷)

#### خطاءنمبر٩٢:

بعض لوگ مسافر کو روزہ چھوڑنے پر برا بھلا کہتے ہیں اور اس عمل کو معیوب خیال کرتے ہیں ،ایبارویہ اختیار کرنا خطاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ رکھنے اور نہر کھنے کا اختیار عطافر مایا ہے جا ہے تو روزہ رکھ لے اور اگر جا ہے تو چھوڑ دے ،حضرات صحابہ کرام نے بھی بھی کسی کے ایسے عمل کومعیوب نہیں سمجھا ، حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں :

ہم نی کریم ﷺ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے اور روزہ رکھنے والے نے

ہم نی کریم ﷺ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے اور روزہ رکھنے والوں کو برا

ہمیں شمجھا۔(۱۰)

ای طرح حضرت حمزه بن عمرواسلمی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ملائیڈیم سے دریا فت کیا: کیا ہیں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور آپ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے، نبی کریم ملائیڈیم نے فرمایا: تنہاری مرضی ہے توروزہ رکھ لو

تین دن کی مسافت کا انداز وا تھار و فرنخ ہے، جو ۵۳ شرعی میل اور انگریزی میل کے حساب سے اکسٹھ میل ، دوفر لا نگ اور بیں گز ہے۔ اور بیتقریباً ۱۹۸۰ کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ لہذاا تنے سفر کی نیت سے جو محف نکلے اس کیلئے روز جھوڑ نا (جائز اور بعد میں اس کی قضاء کرنا) واجب ہے۔

(۱۰)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر:۱۸۴۵..... صحیح مسلم، حدیث نمبر:۱۱۱۸

اوراگر جا ہوتو جھوڑ دو۔ (اا)

خطاءتمبر ۴:

دوران سفرالی حالت میں روزہ رکھ لینا جس میں بند ہے کو نقصان پہنچنے
کا اندیشہ ہو، خطاء ہے۔ الی صورت میں روزے دار کو چاہئے کہ اپنی حالت پر
غور کرے اور دیکھے کہ اس کیلئے کونساعمل بہتر ہے۔ اسکی تمین صور تمیں بنتی ہیں:

ہند سے اور کے سے افضال ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ہم سال ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَنْ تَصُومُوا خَيرًا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 0(١٢) وأَنْ تَصُومُوا خَيرًا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 0(١٢) اورروز وركاناتهار بي لئي بهتر با كرتم جانة هو۔

ملے والی ہو، یا وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہو، یا وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی رخصت سے اعراض نہ کرنا جا ہتا ہوتو روز ہے رکھنے کی بجائے جھوڑ دینا افضل ہے، ارشاد باری تعالی ہے:

لَا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (١٣) الله تعالى طاقت سے زیادہ بوجھ بیں ڈالتا۔

<sup>(</sup>۱۱)....ع بخاری، حدیث نمبر:۱۸ ۱۸

<sup>(</sup>۱۲) ..... سورة البقره ، آيت: ۱۸۳

<sup>(</sup>۱۳) ..... سورة البقره ، آيت: ۲۸ ۲

/https://ataunnabj.blogspot.com/ 174 ﷺ ﷺ منان: هاری خطا کیں اورا صلاح ..... ﷺ کا 174

اور حدیث پاک میں ہے:

اللہ تعالیٰ رخصت کوعمل میں لانے کومحبوب رکھتا ہے جیسے وہ عزیمت کوعمل میں لا تامحبوب جانتا ہے۔ (۱۴۷)

المسلم الكرروز وركف مين مشقت نه بهوتو بندے كواختيار ہے ، چاہے تو روز وركھ لے اوراگر چاہے تو مجھوڑ دے۔ (۱۵) خطاء نمبر ۹۸:

سفرے واپس آگر مسافر کا اپنے روزہ دار نہ ہونے کا کھلے بندوں اظہار
کرنا، خطاء ہے۔ مسافر پر واجب ہے کہ جب وہ دن کے درمیان ہیں یا آخری
حصے میں اپنے وطن لوٹ آئے تو باقی کا دن اپنے روزہ نہ رکھنے کو چھپا کرر کھے اور
کی پر ظاہر نہ ہونے دے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، اور کھانے پینے ہے رک
جائے یا حصیب کر کھائے ، تاکہ کوئی جاہل شخص یا فاسق آدمی اسے دکھے کر اپنے
روزے کو نہ تو ڑدے۔ فاص طور پر ایسا آدمی تو ضرور اپنے معاطے کو چھپا کرر کھے
جومقتداء و پیشواء ہوتا کہ اس کے پیروکار فتنہ میں مبتلانہ ہوجائیں۔ ارشاد باری
تعالیٰ ہے:

( ۱۵ ) ..... فتح الياري، جلد: ۹ ، صفحه: ۸

<sup>(</sup>۱۴)..... صحیح ابن حبان ، حدیث نمبر: ۳۵۵\_۳۷۱..... المعجم الکبیر، جلد: ۱۱،صفحه: ۳۲۳، حدیث نمبر:۱۸۸۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ وَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ وَالْطَنِّ وَالْطَنِ اِثْمُ ٥ (١٢)

اے ایمان والو! بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔

خطاءنمبر۹۹:

بعض مسافروں کا واپسی کے دن روزہ نہر کھنے والے (مسافروں) کا انکار کرنا ،خطاء ہے۔ کیونکہ واپس لوٹنے والے مسافر کیلئے جائز ہے کہ واپسی کے دن کاروزہ نہر کھے،اللہ تعالیٰ کے فرمان کے عموم کی وجہ ہے۔

فکن گان مِنگھ مَرِیْظُا اُو عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّ مِن اَیّامِ اُخَر ٥ تم میں سے جومریض ہویا مسافر ہوتو وہ بعد میں گنتی پوری کر لے۔
یہ آیت مسافر کے جمع احوال کیلئے ہے، اس میں واپس لو شنے کی حالت کو مشتیٰ قرار نہیں دیا گیا۔لہذاروزہ رکھنے یا نہ رکھنے والے ایک دوسرے کے ممل سے انکار نہ کریں ،حضرت ابن مسعود رہ ہے سے منقول ہے'' جس نے دن کے اول وقت میں کھالیا ہے تو وہ چاہے تو آخروقت میں بھی کھالے' ، یعنی جس آدمی کو (عذر کی بنیاد میں کھالیا ہے تو وہ چاہے تو آخروقت میں بھی کھالے' ، یعنی جس آدمی کو (عذر کی بنیاد میں اور نے کہا تا اس بات کی میں اجازت ہے ، تو اسے اس بات کی جمی اجازت ہے کہا نی اس حالت کو دن کے آخر تک برقر ارر کھے۔ (کے ا

<sup>(</sup>١٢).....ورة الحجرات، آيت: ۵

<sup>(</sup>۱۷)....المغنی لا بن قد امه، جلد: ۳، صفحه: ۱۳۳

/https://ataunnabi.blogspot.com اورمفیان:هاری خطائیں اوراصلاح ...... ﷺ ﷺ 176 ھی ھی 176 میں اوراصلاح .....

خطاءتمبر••۱:

بعض مسافروں کا دوران سفر رمضا ن المبارک شروع ہوجانے کے احکام سے لاعلم ہونا، خطاء ہے۔ اس مسئلہ میں مسافروں کی تین حالتیں ہوتی ہیں:

ﷺ کی حالت: جب رمضان المبارک شروع ہواور کوئی آدمی سفر میں ہیں ہوتو اس کے لئے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، علا مدا بن قدامہ رقمطراز ہیں:

سی ہے تو اس کے لئے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، علامہ ابن قدامہ رقمطراز ہیں:

سی شخص پر دورانِ سفر رمضان المبارک شروع جائے تو اس کیلئے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، اس بارے میں اہل علم کے مابین کوئی اختلاف ہمارے علم میں نہیں ہے۔ (۱۸)

ﷺ دوسری حالت: کوئی آ دمی ماہِ رمضان کے دوران رات کی منام اللے میں رات دوہ مسافر ہوااس رات کی منج اور بعد کے تمام دنوں کا روزہ حجوڑ نا درست ہے، بیام اہل علم کا قول ہے۔ (۱۹)

ﷺ سے وقت سفر شروع کیا ہو توں کے وقت سفر شروع کیا ہو توروز ہ جھوڑ دیے ،محمد بن کعب کہتے ہیں :

میں رمضان المبارک میں حضرت انس بن ما لک ﷺ کے پاس آیا وہ کہیں سفر پر جانے کی تیاری کرر ہے تھے،ان کیلئے کجاوہ تیار کردیا گیا تو انہوں

<sup>(</sup>۱۸)....المغنی،جلد: ۳،صفحه: • • ۱

<sup>(</sup>١٩) .....المصدر السابق .....الانصاف للمر داوي، جلد: ٣٠ مفحه: ٩٨٩

نے سفر کالباس پہنا، پھر کھانا منگوا کر کھایا، میں نے عرض کیا جناب کیا یہ سنت ہے؟ فرمایا: ہاں سنت ہے، پھر آپ سوار ہوکر چلے گئے۔ (۲۰) خطاء نمبرا•۱:

بعض لوگوں کا کہنا کہ سفر کم ہویا زیادہ ،اس میں روزہ ندر کھنے کی رخصت ہے،خطاء ہے۔ (بیاال ظواہر کا قول ہے) امام احمہ کے نزدیک دودن کی مسافت کا اعتبار ہے ،امام شافعی کے نزدیک ہی دودن ہے اور امام مالک کے نزدیک ایک دن کی مسافت ہے۔ ہمارے (احناف) نزدیک سفر کی مقدار تین دن کی مسافت ہے ۔ ہمارے (احناف) نزدیک سفر کی مقدار تین دن کی مسافت ہے کیونگہ نبی کریم مالٹیم نے فرمایا:

کوئی عورت بغیرمحرم کے تین دن کاسفرنہ کرے۔(۲۱)

تین دن کی مسافت کا اندازہ اٹھارہ فرسخ ہے ، جو ۵۴ شرعی میل اور انگریزی میل کے حساب سے اکسٹھ میل ، دوفر لا نگ اور بیس گز ہے۔ اور بیتقریباً ۱۳۳۷ ۸۹۰ کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔

لہذااتے سفر کی نیت سے جو مخص نکلے اس کیلئے روز حچوڑ نا (جائز اور بعد میں اس کی قضاء کرنا) واجب ہے۔

<sup>(</sup>۲۰) ..... جامع ترندی ، حدیث نمبر: ۲۳۱ صه

<sup>(</sup>۲۱) ..... صحیح بخاری ،جلد:۱،صفحه: ۲سا

خطاء تمبر۲۰۱:

بعض مسافروں کاروز ہ افطار کرنے پاسحری کے دفت کھانے ہے رکنے کیلئے اینے اصلی وطن کے وقت کا اعتبار کرنا خطاء ہے۔ مثلًا ایک شخص روز ہ رکھ کرا ہے شہر سے نکلاً اورغروب کے وقت اپنے مطلوبہ شہر میں پہنچ گیا تو اب افطار اس شہر کے وقت کے مطابق کرے گانہ کہ جس شہرے وہ آیا ہے وہاں کے وقت کے مطابق ، کیونکہ سحری کرنے اور افطار کرنے کا تعلق مبح صادق اورغروب آفتاب کے ساتھ ہے نہ کہ کسی خاص شہریا قصبے کے ساتھ ۔ والٹداعلم بالصواب

\* \* \* \* \* \*

باب دىم ..... كلا

# صدقہ فطرکے بارے میں خطائیں

## خطاءنمبر۱۰:

بعض لوگ صدقہ فطرادا کرنے میں تساہل وستی سے کام کیتے ہیں اور پیر بہت برسی خطاء ہے۔ کیونکہ صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔حضرت ابن عمر ﷺ بیان کرتے ہیں:

نبی کریم ملافید است ما و رمضان میں صدقہ فطرا یک صاع تھجور، یا بھوا داکرنا لازم قرار دیا۔ ہرمسلمان آزاد یا غلام ،مردیاعورت ، بیچے یا بڑے کی طرف سے ادا کرناضروری ہے۔(۱)

## خطاء تمبره ۱۰:

بعض 'دکوں کا خیال ہے کہ صدقہ فطرعید کے دن نمازعید سے قبل ہی ادا کیا جاسکتا ہے،اس سے پہلے اوا کرنا درست نہیں ،اور بیان کی خطاء ہے۔صدقہ فطرکو یوم عید سے ایک دودن پہلے ادا کرنا درست ہے، حضرت ابن عمر ﷺ کے متعلق مروی ہے کہ آپ صدقہ فطرکوا یک یا دودن پہلے اداکر دیتے تھے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱).....عجى بخارى وسيح مسلم صحيح سنن ابي دا ؤ د، حديث نمبر:۱۳۲۱

https://ataunnabi.blogspot.com/ ورمضان:هاری خطا نین اوراصلاح.....هاورمضاان:هاری خطا نین اوراصلاح.....هاهه هی هی

بہتریمی ہے کہ ایک دودن پہلے ادا کر دیا جائے تا کہ فقیر اور مسکین لوگ عید کا سامان خرید شکیس اورخوشیوں میں شریک ہوسکیں \_ خطاءتمبر۵•۱:

بعض لوگ بیہ بھتے ہیں کہنمازعید کے بعد فطرانہ ادا کرنا ساقط ہوجا تا ہے ، پیرخطاء ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ صدقہ فطر کونماز سے پہلے اوا کرنا جا ہے لیکن اگر کسی نے ادانہیں کیا تو بیراس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا بلکہ اب بھی واجب ہی ہےاور جب تک ادانہ کر دیا جائے اس کے ذمہ ہاتی رہے گا۔ خطاءتمبر۲۰۱:

میچھلوگ صدقہ فطرغیر مسلموں کو دیے ہیں ، بیہ بہت بڑی غلطی اور خطاء ہے۔ بہت سار ہے لوگ اسی خطاء کا شکار ہیں ،اوراپی کسی غیرمسلم ملاز مہ، یا ڈ را ئیور وغیرہ کوادا کر دیتے ہیں ، یا در کھئے اس طرح صدقہ فطرا دانہیں ہوتا اور بدستور آ دمی کے ذیعے باقی رہتا ہے ، صدقہ فطراور دیگر صدقات واجبہ صرف مسلمان فقیر کو ہی دیئے جاسکتے ہیں ، نبی کریم ملائلیم کا ارشاد گرامی ہے۔ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں مالدار مسلمانوں سے صدقہ لے کرغریب مسلمانوں کودو۔ (۳)

(۳)..... صحیح بخاری ، جلد: ۲،صفحه: ۵۰۵، مدیث نمبر: ۱۳۱۳.... صحیح مسلم ،جلد: ۲، مدیث ىمېر:• ۵

#### خطاءتمبر ٤٠:

بعض لوگ صدقہ فطرا پنے کسی قریبی یا دوست کو دیے دیتے ہیں یا کسی ایسے آدمی کو جس سے کوئی کام نکلوا نا ہو، یہ بڑی واضح اور فتیج خطاء ہے، کیونکہ صدقہ فطرا داکر ناعبادت ہے جس میں خاص اللہ ہی کی رضا مطلوب ہونی چا ہئے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسْکِیْ وَ مَحْیای وَ مَمَاتِیْ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ٥ مَمَاتِیْ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ٥ مَری وَ مَمَاتِیْ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اور السَّالِیْنِیْمِ! فرماد یجئے کہ میری نماز ، میری قربانی ، میرا جینا اور وفات پاناسب اللّدرب العالمین کیلئے ہے۔

لہذاصد قہ فطر بھی محض رضائے الہی کی خاطرادا کریں اور شرعی مستحق تک پہنچا ئیس تا کہا حکامات الہید کی پابندی ہوسکے۔

## خطاءتمبر ۱۰۸:

بعض لوگ صدقہ فطر کے احکام ومسائل سے بالکل نا واقف ہیں جس کی وجہ سے وہ کما حقہ بیر عبادت ادانہیں کر سکتے ،اوراس کے مسائل سے نا واقف رہنا بہت بڑی خطاء ہے۔ ذیل میں صدقہ فطر کے متعلق مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے اور سہولت کے پیش نظر، یہ مسائل سوال وجواب کی صورت میں تحریر کئے گئے ہیں۔

سہولت کے پیش نظر، یہ مسائل سوال وجواب کی صورت میں تحریر کئے گئے ہیں۔

سہولت کے پیش نظر، یہ مسائل سوال وجواب کی صورت میں تحریر کئے گئے ہیں۔

سہولت کے پیش نظر، یہ مسائل سوال وجواب کی صورت میں تحریر کئے گئے ہیں۔

جسواب: صدقه فطردراصل رمضان المبارك كروزول كاصدقه

https://ataunnabi.blogspot.com/ 182 هه هه هه ان بهاری خطاشی اور اصلاح .....ها و رحفهان بهاری خطاشی اور اصلاح .....ها

ہے تا کہ روز ہے کے دوران جولغزشیں اور خطا نمیں ہوگئی ہوں ،ان کا کفارہ ہو جائے اور ساتھ ساتھ غریبوں اور نا داروں کی عید کا سامان بھی ہو جائے اور روز وں سے حاصل ہونے والی نعمتوں اور بر کتوں کاشکریہ بھی ادا ہوجائے۔

#### **سوال**: صدقہ فطرکس پرواجب ہے؟

جواب: صدقہ فطر ہر مسلمان ، آزاد ، مالک نصاب پرواجب ہے۔ اس میں عاقل ، بالغ اور مال نامی (منافع بخش مال) کا ہونا شرط نہیں ، نابالغ اور مجنون اور مالک نصاب ہیں تو اس پرصدقہ فطرواجب ہے ، ان کاولی ان کے مال سے اداکرے۔ (ردامختار)

#### سوال: صدقه فطركب اداكرنا جائج؟

جواب: صدقہ فطرنمازعید سے قبل اداکر دینا مسنون ہے۔ لیکن اگر کوئی آ دی ادانہ کرسکا تو جب بھی اداکر ہے گا تو ادا ہو جائے گا۔ عید کا دن گزر جائے اور کسی نے ابھی تک صدقہ فطرادانہ کیا ہوتو اس کے ذیعے سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اب بھی اداکر نالازم ہے۔ اور اس کا اب اداکر نا ادائی کہلائے گا، قضا نہیں۔

بتر بیہ ہے کہ صدقہ فطرعید آنے سے چند دن قبل ادا کر دیا جائے تا کہ غریب اور نا دارلوگ عید کی خوشیوں کیلئے سامان ( کپڑے وغیرہ ) خرید سکیں ۔ عین موقع پر ادا کرنے سے وہ کوئی چیز خرید نہیں سکتے سوائے اس کے کہ آپ کا

صدقہ اداہوگیا اوران کے پاس بیسے آگئے۔

سوال: صدقه فطروا جب كب موتاب؟

جهواب عيد كون صبح صادق موتے بى صدقه فطروا جب موجاتا ہے۔لہذا جوآ دمی صبح صادق طلوع ہونے قبل مرگیا، یاغنی (مالدار) تھا،فقیر ہو گیا تواس پرصدقہ فطروا جب نہ ہوا۔اورا گرضج صادق طلوع ہونے کے بعد مرایا فقیر تھااور غنی ہو گیا تو صدقہ فطروا جب ہے۔

سوال: مال ہلاک ہوجائے توصدقہ فطروا جب ہے یا ہمیں؟ جواب : صدقه ادا مونے کیلئے مال کا باقی رہنا شرط نہیں ، مال ہلاک ہوجانے کے بعد بھی واجب رہے گا، ساقط نہ ہوگا۔ بخلاف زکوہ وعشر کے ، کہ سیر دونوں مال ہلاک ہوجانے سے ساقط ہوجاتے ہیں۔(درمختار)

سوال: حيون يحكى طرف سے صدقہ فطركس برواجب مے؟ جواب : چو نے بے کاوالد مالک نصاب ہوتواس پرائی طرف سے اور چھوٹے بیچے کی طرف سے صدقہ فطروا جب ہے۔اورا کربچہ خود مالک نصاب ہو (لینی ورافت یا کسی اور ذریعے سے بیچے کے پاس مال ہو) تو صدقہ فطراس بجے کے مال سے اوا کیا جائے گا۔

سوال: يتيم يح كاصدقه فطر من رواجب ب-جسواب: باب نه بوتو دا داباب كى جكه به بعني يتيم يوت يا يوتى كى طرف سے دا دا پرصد قہ فطروا جب ہوگا۔ ہاں ماں پراپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطروا جب نہیں ۔ ( درمختار ، ر دالمختار )

**سوال**: جس نے روز کے ہیں رکھے ، اس پرصدقہ فطروا جب ہا ہیں ؟

جواب: صدقہ فطروا جب ہونے کیلئے روز ہ رکھنا شرط نہیں۔اگر کسی نے عذر (سفریا مرض بڑھ جانے) کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روز ہ نہ رکھا جب بھی صدقہ فطراس پروا جب ہے۔ (روالحتار)

سوال: مجنون اولاد کا صدقہ کس پر ہے؟

جسواب: مجنون اولا دجو بالغ ہو جب کئی نہ ہوتو اس کا صدقہ اس کے باپ پر ہے اور اگر غنی ہوتو اس کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ (در مختار) سوال : نابالغ منکوحہ لڑکی کا صدقہ فطر کس پروا جب ہے؟

جواب: نابالغ لا کی جواس قابل ہے کہ شوہر کی خدمت کر سکے،اس کا نکاح کر دیااور شوہر کے یہاں بھیج بھی دیا تو کسی پراس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ، نہ شوہر پر نہ باپ پر ،اوراگر قابل خدمت نہیں یا شوہر کے یہاں اسے بھیجا نہیں تو بدستور باپ پر ہے۔ یہ سب اس وقت ہے جب لڑکی خود مالک نصاب نہ ہواوراگر وہ خود مالک نصاب ہوتو اس کے مال سے اداکیا جائے گا۔ نصاب نہ ہواوراگر وہ خود مالک نصاب ہوتو اس کے مال سے اداکیا جائے گا۔ نصاب نہ ہواوراگر وہ خود مالک نصاب ہوتو اس کے مال سے اداکیا جائے گا۔

جهواب: اپنی بیوی اور عاقل بالغ اولا د کا فطره آدمی کے ذیے بیل

،اگرچہایا جج ہو،اگرچہان کے مصارف اس کے ذمہ ہول۔

سوال: بیوی اور عاقل بالغ اولا د کا فطره آ دمی کے ذمہ بیل کیکن اگر

ا بل ووعيال كا فطره اداكر ديا توكيا ادا هوجائے گايانہيں؟

جواب: عورت يابالغ اولا د كافطره ان كى اجازت كئے بغيرا داكر ديا جائے تو اوا ہوجائے گا، بشرطیکہ اس کے عیال میں ہولینی اس اولا و کا نان ونفقہ (کھانا، بینا کیڑے وغیرہ) اس مے قرمہ ہو، وکرنہ بلاا جازت ادانہ ہوگا۔ بیوی کی طرف سے بغیرا جازت ادا کیا جائے تو ہوجائے گا اور اگر ہوگی شو ہر کی طرف سے اداكر ية بلااجازت ادانه بوكاي

سوال: مال باپ كافطره اولاد برب يانبيرا

جواب : مال، باب، دادا، دادی، تابالغ مائی اورد گررشتددارول کا

فطرہ آ دمی کے ذرمہ بیں ہوتا اور ان کے حکم کے بغیرا دا بھی ہیں ہوتا۔

سوال: صدقه فطرکی مقدار کیا ہے؟

**جواب**: صدقه فطرکی مقدار ہے:

تحمیحور، بواورشش و بنی ہوتوایک صاع \_

اور گندم یا گندم کا آٹا یا ستو دینے ہوں تو نصف صاع ۔

سوال: ایک صاع کاوزن کیا ہے؟

**جواب**: تحقیق کےمطابق نصف صاع کاوزن ، دوکلوسنتالیس گرام اورایک صاع جارکلو ۹۹ گرام بنتا ہے۔ لینی ہمارے پیانوں کے اعتبار ہے ایک صاع تقریباً ساڑھے جارکلواور نصف صاع تقریبا سواد وکلو کے برابر ہے۔ **سوال**: صدقه فطرمیں وزن کااعتبار ہے یا قیمت کا؟ **جبواب**: اگرصد قه فطر، گندم ، جو، تھجور پامنے سے ادا کیا جائے تو ان کے وزن کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اگران کے علاوہ کوئی اور چیز دینی ہوتو قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

**سوال** : اگر گیہوں (گندم) اور بُو ملے ہوئے ہوں تو کس کا اعتبار 983

**جواب**: ان میں سے جومقدار میں زیادہ ہوای کا اعتبار کیا جائے گا ،اگر گیہوں زیادہ ہوں تو نصف صاع ادا کئے جائیں اور اگر بجو زیادہ ہوں تو پورا

**سوال**: مقرره وزن کی قیمت فطره میں دیے سکتے ہیں یانہیں؟ **جواب**: گیہوں اور بُو وغیرہ کی قبت لگا کرادا کردینا بھی جائز ہے کیکن ردی قشم کی خراب گیہوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔

سوال: صدقه فطريس فقيركوما لك بنانا شرط بي بانبير؟ **جسواب**: صدقه فطرمین بھی مسلمان فقیر کو یعنی مستحق زکو قاکو ماا کا

مالک بنانا شرط ہے اور اس میں تملیک کے بعد اس کواختیار ہے، جہاں جا ہے خرج کرے، جبیبا کہ ذکاؤہ کا تھم ہے۔

سوال: صدقه فطركامقدم (ليني بهلے اداكروينا) كرنا جائز ہے يا

نہیں؟

جواب : زکوۃ کی طرح صدقہ فطرکا مقدم کرنا لیعنی پیشگی اداکردینا جائز ہے جبکہ وہ مخص موجود ہوجس کی طرف سے اداکرنا ہے ، اگر چہ ماہِ رمضان سے پہلے ہی اداکردیا جائے۔

سوال: ایک فخص کا فطرہ چندا فراد کودے سکتے ہیں یانہیں؟
جواب: ایک فخص کا فطرہ چندا فراد کودینا جائز ہے کیکن بہتر ہے کہ
ایک فخص کا فطرہ ایک آدمی کوہی دیا جائے تا کہ اس کی ضرورت اجھے طریقے سے
بوری ہوسکے۔

سوال: ایک مسکین کو چندا فراد کا صدقه فطردینا درست ہے یا نہیں؟ جواب: ایک مسکین کو چندا فراد کا فطرہ بغیر کسی اختلاف کے دینا جائز

-4

سوال: صدقه فطر کے مصارف کیا ہیں؟ ( بینی کس کو دینا جائز

ہے)

جهواب: صدقه فطر کے مصارف وہی ہیں جوز کو ق کے مصارف ہیں

کیمنی جن جن کوز کو ة دینا جائز ہےان کوفطرہ دینا بھی جائز ہےاور جس کوز کو ہنہیں دی جاسکتی ان کوفطرانہ بھی نہیں دے سکتے ۔ سواعامل کے کہ اس کوز کؤ ق دی جاسکتی ہے کیکن فطرانہ ہیں ۔ (عامل سے مراد وہ آ دمی ہے جس کوز کؤ ۃ انتھی کرنے پر مقرر کیا گیا ہو۔ )

**سوال:** صاحب نصاب کوفطره لیناجائز ہے یانہیں؟ **جسواب**: جس طرح صاحب نصاب کوز کو ة لیناجا ئزنہیں اس طرح فطرہ لینا بھی جائز نہیں صاحب نصاب اگر چہامام مسجد ہی کیوں نہ ہو ،اے کوئی صدقه واجبهمثلأ زكوة فطرانه وغيرها ليناجا ئزنهين بلكهرام ہے۔صاحب نصاب کوفطرہ وغیرہ دینے سے ادانہ ہوگا۔

**سوال**: دین طالب علم کوفطره دے سکتے ہیں یانہیں؟ **جـــواب**: تحمی دین طالب علم کوفطره دیناافضل اور زیاده تو اب کا باعث ہے کیوں کہاں سے طالب علم کی مدد کے ساتھ ساتھ اس کی وساطت سے علم دین کی مدد کرنا بھی لازم آتا ہے، جو کہ نواب میں زیادتی کا باعث ہے۔علماء فرماتے ہیں کہ طالب علم کی اعانت کرنے سے ایک کے سات سوملتے ہیں۔ (فآوي رضويه وغيره)

باب یازدیم .....ک

## عيدكا جاندنظران يربهون والى خطائين

خطاءنمبر۹۰۱:

عید کی رات تکبیر لیخی'' الله اکبر'' کی صدا کمیں بلند کرنا اچھاعمل ہے، بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں اور بیان کی خطاء ہے۔ شیخ سید بن حسین العفانی ، رقمطراز ہیں:

حضرت ابن المسيب ،عروه ، ابوسلمه اور ابو بكررهم بم الله تعالی كامعمول تها كه عيد الفطر کی رات (چاندرات) كومسجد میں بلند آواز ہے تکبير کہا كرتے تھے۔ (۱) خطاء نمبر ۱۱:

کھ تا واقف اور جاہل لوگ تکبیر ہولتے ہوئے ساتھ میں رقص کرتے ہیں، یہ بڑی فتیج خطاء اور نا قابل تحسین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اساء مبارکہ کو (نا جائز) رقص وسرور کا ذریعہ بناتے ہوئے حیا آنی چاہئے۔
خطاء نمبرااا:

عيد كاجا ندنظراً تے ہى لوگ ناچ گانا اور ہلز بازى شروع كردية ہيں

(۱) .....نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان ، جلد: ۲، صفحه: • ٢٣

اور یہ بہت برااور قابل گرفت عمل ہے۔ ناچ گانا تو ویسے ہی حرام فعل ہے چہ جا سکیہ کہ ماہِ رمفیان کی متبرک ساعتوں اور عید الفطر کی بابر کت گھڑیوں کے درمیان اس فتیج فعل کاار تکاب کیا جائے۔

خطاءنمبر۱۱۱:

عوامی مقامات مثلاً بازاراور سر کول پراورخاص مقامات مثلاً مساجداور گھر وغیرہا میں بلندآ واز سے تکبیر نہ پڑھنا بھی خطاء ہے۔ ہرمقام پر تکبیر وہلیل (یعنی کلمہ شریف) کاورد ہا واز بلند کرنا چا ہے تا کہ شعائر اسلام کا اظہار ہوسکے۔ خطاء نمبرساا:

کسی عورت کا بلند آواز سے تکبیر کہنا کہ مردوں تک آواز پہنچے خطاء ہے،
کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، بعض علاء نے جماعت کی صورت میں
خواتین کو نعت پڑھنے یا کلمہ شریف یا تکبرات کا ورد کرنے کی اجازت دی ہے اور
وہ فرماتے ہیں اس طرح پہچان نہیں ہو پاتی کہ کون می آواز کس عورت کی ہے اور
اس کا پردہ قائم رہتا ہے۔واللہ اعلم بالصواب

خطاءنمبر۱۱۱:

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شہادت کی انگلی یا شہج پر گئے بغیر تکبیر وہلیل کہنا سیح نہیں ہے ،ابیا کہنا خطاء ہے۔ بلکہ تکبیر وہلیل کو ہاتھ کی دیگر الکلیوں پر بھی گنا جا سکتا ہے جبیبا کہنماز کے بعد نبی کریم ملائی کے ایس ہاتھ کی الکلیوں پر تبیج کیا کرتے تھے۔

باب دواز دہم ..... کم

# روزے کی قضاء کے بارے میں خطائیں

### خطاءتمبر۵۱۱:

بعض لوگوں کا مکہ مکرمہ میں روزہ رکھنے سے روکنا خطاء ہے۔ مکہ مکرمہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، نبی کریم ملائیڈیم کا فرمان اقدس ہے:

جس نے اول تا آخر مکہ کر مہ میں رمضان کا مہینہ پایا اور پھرا ہتمام سے
اس کے روز ہاور قیام کو بجالا یا تو اللہ تعالی اس کیلئے ایک لا کھرمضان المبارک
کا تو اب لکھ دیتا ہے، اور اس کیلئے ہردن میں مغفرت اور شفاعت ہے اور ہردات
میں مغفرت اور شفاعت ہے اور دن میں جہاد فی سبیل اللہ کا تو اب ہے اور ہردن
میں اس کیلئے مقبول دعا ہے۔ (1)

ایک اور حدیث پاک میں ہے:

مکہ میں ایک رمضان المبارک غیر مکہ میں ہزار رمضان گزار نے سے افضل ہے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) ....سنن ابن ماجه، حديث نمبر: ١١٣م، فضائل رمضان لابن شابين ،صفحه: ٥٨، حديث نمبر: ٣٦

<sup>(</sup>۲)..... مجمع الزوائد، جلد: ۳، صفحه: ۱۳۵

https://ataunnabi.blogspot.com/ 192 هن هن اوراصلاح ..... هاور مفيان: هاري خطا تين اوراصلاح ..... هاور مفيان: هاري خطا تين اوراصلاح .....

ان احادیث کی بنیاد پربعض لوگ کہتے ہیں کہا گرتو فیق ملے تو اپنے قضاء روز ہے بھی مکہ مکر مہ میں رکھ کراس عظیم تواب کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تیجھلوگوں کا ان ا جا دیث پرضعف کا حکم لگا کرمسلما نوں کو اس ہے رو کنا خطاء ہے۔اگر ہم مان لیں کہ بیا جادیث ضعیف ہیں تو بھی اہل علم محدثین کرام کا متفقه اصول ہے کہ فضائل اور ترغیب و تر ہیب میں حدیث ضعیف پرعمل کرنا درست ہے۔ والٹداعلم بالصواب خطاءتمبر۲۱۱:

مدینه منور میں روز ہے گزار نے کے ثواب کا انکار کرنا اورلوگوں کو اس ے روکنا بھی خطاء ہے۔ نبی کریم ملی تیکی کا فرمان اقدس نبے:

مدینه منوره میں ایک رمضان باقی شهروں کی بنسبت ہزار گناافضل ہے اور مدینه منوره میں ایک جمعہ دیمرشہروں کی بنسبت ہزار جمعہ سے افضل ہے۔ ( س خطاءتمبر ۱۱۷:

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پیراور جمعرات کوروز ہے کی قضاء کرنا افضل ہے۔ان دنوں میں روز ہ رکھنا نبی کریم ملاقلیم سے ثابت اور آپ ملاقیم کی سنت ہے لیکن ان دنوں میں قضاءروز ہے کی فضیلت نظر ہے نہیں گزری۔البتہ کو ئی شخص نبی كريم ملافية كم يحبوب دن ہونے كى وجہ سے اس دن روز ور كھنے كوا چھاسمجھتا ہے تو

(٣).....مجمع الزوائد، جلد :٣ ،صفحه : ١٥٣

حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالی اسے محروم نہ رکھے گالیکن یا در کھنا جا ہے کہ قضاء جتنی جلدی ہوا داکر نی جا ہے اور ان دنوں کے انتظار سے ایسا نہ ہو کہ قضاء کا وقت ہی نہ ملے سکے اور بندہ العیاذ باللہ دنیا سے اللہ کا مقروض ہی اٹھ جائے۔ خطاء نمبر ۱۱۸:

روزوں کی قضاء کوسر دیوں کے دنوں تک مؤخر کرنا خطاء ہے۔ جہاں تک روزوں کی قضاء کومؤخر کرنے کا تعلق ہے تو اس میں حرج نہیں لیکن ہمارے علاء فرماتے ہیں کہ قضاء کو جتنی جلدی ہو سکے ادا کرنا چاہئے کیونکہ انسان کوموت کا وقت معلوم نہیں تو کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ یہ ذمہ داری نبھائے بغیر ہی دنیا سے چلا جائے اور خدانخواستہ اللہ کی ناراضگی کا مؤجب تھہرے۔

### خطاءنمبر11:

روزوں کو قضاء کرنے کی بجائے ان کا فدیدادا کرنا اوریداعقا در کھنا کہ فدید، قضاء کے قائم مقام ہو گیا ، خطاء ہے۔ کیونکہ فدید سرف چند مخصوص حالتوں میں دیا جاتا ہے اور قضاء کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فدیداور قضاء کے احکام جدا جدا ہیں۔

#### خطاءتمبر١٢٠:

بعض لوگوں کاروزوں کی قضاء کے ساتھ تراوی کی قضاء کرنا بھی خطاء ہے۔ ۔ کیونکہ تراوی صرف ماہِ رمضان کے ساتھ خاص ہے دیگر مہینوں میں نمازِ تراوی ادا تنہیں کی جاتی اوراگر ماہِ رمضان میں چھوٹ جائے تو اس کی قضاء نہیں ہوتی۔ خطاءتمبر۱۳۱:

بعض لوگوں کا میت کی طرف ہے اس کے ولیوں کوروز ہ رکھوا نا بھی خطاء ہے۔ کیونکہ ولی میت کی طرف سے روز ہبیں رکھ سکتا ۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهما ہے موقو فا اور مرفو عأ روايت ہے كه كوئى شخص كسى كى طرف ہے روز ہ نہ ر کھے اور نہ کوئی مختص کسی کی طرف ہے نماز پڑھے۔ ( ہم )

حضرت ابن عمر ہی ہے مروی ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف ہے روز ہ ر کھے نہ کسی کی طرف سے نماز پڑھے۔اگرتم نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہی ہے تو ان نماز وں یاروز وں کافدیہ(میت کےایصال ثواب کیلئے)صدقہ کردو۔ (۵) زندگی میں عبادت کی ادائیگی میں کوئی کسی کا نائب نہیں ہوسکتاکہذا مرنے کے بعد بھی نہیں ہوگا۔

جن احادیث میں روز ہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ان احادیث سے منسوخ قرار پاتی ہیں کیونکہ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین میں ہے کی نے اس برعمل نہیں کیا۔ (۱)

<sup>(</sup> ٣ ) ....مؤطاامام ما لک،صفحه: ۲۳۵

<sup>(</sup>۵) ... مصنف عبدالرزاق، جلد: ۹، صفحه: ۲۱۸

<sup>(</sup>٢)....نصب الرابه، جلد: ٣، صفحه: ٣٢٣

میت کی طرف سے روز ہے رکھنے والی احادیث اس وجہ سے بھی قابل عمل نہیں ہیں کہ ان میں اباحت کا ذکر ہے اور ہماری پیش کردہ احادیث میں حرمت کا ذکر ہے اور ہماری پیش کردہ احادیث میں حرمت کا ذکر ہے اور اصول میں یہ مقرر ہے کہ جب اباحت اور تحریم میں تعارض ہوتہ تحریم کور جے دی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

https://ataunnabi.blogspot.com/ هه هه هه هه ان بهاری خطا میں اور اصلاح .....ها ور مضان بهاری خطا میں اور اصلاح .....ه

باب سيزوجم ..... 🏠

### شوال کے چھروزوں کے بارے میں خطائیں

خطاءتمبر۱۲۲:

بعض لوگوں کا بیہ مجھنا کہ شوال کے چھ روز بے رمضان کے ساتھ ہی ر کھنے جیا ہمیں ، اور ان میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ان لوگوں کا ایبا کہنا خطاء ہے۔ان روز وں کوشوال کے وسط یا آخر تک مؤخر کیا جا سکتا ہے کیونکہ بیفلی عبادت ہے اور تفلی عبادت میں وسعت ہوتی ہے۔

خطاءتمبر١٢٣:

بعض لوگوں کا بیاعتقادر کھنا کہ شوال کے چھروز ہے واجب ہیں ،سنت یا مستحب نہیں ، خطاء ہے۔اکثر اہل علم کا اس بات ہرا تفاق ہے کہ بیرروز ہے سنت مستحبہ ہیں۔ نبی کریم منافی کم نے فرمایا:

جس نے رمضان المبارک کے روز بے رکھے اور پھرشوال کے جھے روز ہے رکھے تو تکو ہااس نے ہمیشہ روز ہے رکھے۔(۱) امام نو وي فرماتے ہيں:

(١) .....عج مسلم، كتاب الصيام، باب استخباب صوم سنة ايام من شوال ابتاعالرمضان

علاء کرام کا کہنا ہے کہ یہ چھروزے ہمیشہ روزے رکھنے کے برابراس طرح ہو نگے کہ ایک نیکی کا اجردس گنا ہوتا ہے۔ تمیں روزے رمضان المبارک کے اور چھ یہ ملاکرکل چھتیں روزے بنتے ہیں اوردس سے ضرب دینے سے حاصل ضرب تین سوسا ٹھ بنآ ہے۔ اور سال میں تقریباً تین سوسا ٹھ دن ہوتے ہیں تو جو شخص رمضان المبارک کے روزے مرکھنے کے بعد شوال کے چھروزے رکھ لیتا مجتوا سے تین سوسا ٹھ روزے رکھنے کا اجرال جائے گا۔ (۲) خطاء نمبر ۱۲۲۷:

بعض او موں کا بیا عقادر کھنا کہ شوال کے روز بے رمضان المہارک کے ساتھ بدر بیار کھنا واجب ہیں، خطاء ہے۔ ہمار بے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بی چھردوز بے رمضان کے ساتھ طاکر رکھنا مکروہ ہے تاکہ کوئی فخص ان کے وجوب یا فرض کا گمان نہ کر لے ،اس لئے ان روزوں کو یکھ دن بعد رکھنا چا ہے۔ البتہ بورے شوال میں کوئی سے دلوں میں بیروز بے رکھے جا سکتے ہیں۔ خطاء نمبر 180:

موال کے چے روز ہے رکھ لیما اور جو رمضان المبارک کا کوئی روزہ بند ہے کے قضاء ہواس کوترک کردینا بردی شدید خطاء ہے۔ کیونکہ شوال کے معنا ایک مستحب اور نفل عمل ہے جبکہ قضاء کے روز ہے رکھنا وا جب ہے،

(۷) ..... شرح معیم مسلم للنو وی ، جلد: ۱، صفحه: ۲۹۳

https://ataunnabi.blogspot.com/

اگرکسی نے شوال کے روز سے نہ رکھے تو وہ اس کے ذیمہ قرض نہ رہیں گے کیکن اگر کسی نے درمضان کا روز ہ قضاء نہ کیا تو وہ اس کے ذیمہ باقی رہے گا جس کے متعلق اس سے بوچھ ہوگی۔ خطاء نمبر ۲۲۲:

بعض لوگوں کا شوال کی آٹھویں تاریخ کو''عیدالا برار'' کہنا خطاء ہے۔
ہوسکتا ہے بیلوگ شوال کے چھروز ہے ملا کرآٹھویں دن کوعید کا نام دیتے ہوں
'لیکن بہر حال اس کی مشروعیت کسی طور بھی ثابت نہیں ہے، اور کسی صحابی یا تابعی
ہاس کا شوت نہیں ملتا چہ جائیکہ احادیث میں اس کا تذکرہ ہو۔
والٹداعلم بالصواب

公公公公公公

باب چہاروہم .....کت

## ما و رمضان میں خواتین کی خطاسی

روزہ اور ماہِ رمضان بلاشبہ اپنے شمن میں بے شارخو بیاں سائے ہوئے ہیں کی عبادات کو ہیں ایک اس کی عبادات کو ہیں سے کما حقہ فائدہ تب ہی اٹھایا جا سکتا ہے جب ان کی عبادات کو پورے اہتمام کے ساتھ نبھایا جائے۔

ز مانہ رسالت سے دوری اور بُعد جیسے جیسے بڑھتا گیا و یہ و یہ لوگوں میں تسابل اور سسی بھی بڑھتی گئی حتی کہ یہ وقت آگیا ہے کہ ہمیں اپنے فد ہب کی تعلیمات یکسر بھول بھی ہیں ۔عبد دات کا اہتمام کیسے کرنا ہے؟ کن چیز وں کو بروئ کا رائا نا ہے اور کن سے بچنا ہے ،ہمیں کچھ بھی یا دنہیں ۔ بلکہ ہم نے بے شار ایس چیز وں کو دین کا حصہ بنالیا ہے جن کا دور دور تک اسلام سے تعلق نظر نہیں آتا ۔ ذیل میں چند غلط فہمیوں اور خطاؤں کی نشاند ہی کی گئی ہے جن میں اکثر خواتین ملوث میں ،اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اصلاح اور تیجے اسلامی طریقہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔

بیں ،اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اصلاح اور تیجے اسلامی طریقہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔

بعض خواتین ما و رمضان کا استقبال عام مہینوں کی طرح کرتی ہیں ، ما و صیام کی آمد پر نہ تو وہ کوئی صالح نیت کرتی ہیں ، نہ طاعت خدا وندی کا پختہ ارا دہ اور ہی گنا ہوں سے سجی تو یہ ، حالاً نکہ نبی کریم ملائلید کم کا ارشاد گرامی ہے:

مسلمانوں پر بھی کوئی ایسا مہینہ ہیں آیا جو ماہِ رمضان ہے بہتر ہو ، اور منافقوں پراس سے سخت مہینہ کوئی نہیں آیا۔ وہ اس لئے کہ مومنوں کواس مہینے میں عبادت کی قوت عطا کی جاتی ہے اور منافقوں کی غفلت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ مومن کیلئے غنیمت اور گنا ہگار کیلئے مہلت ہے۔ (۱) خطاءتمبر ۱۲۸:

خواتین کی خطاؤں میں سے پیھی ہے انہوں نے اس مہینے کومحض کھانے پینے کیلئے مخصوص سمجھا ہے ،اورطرح طرح کے کھانے بنانے میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ہرروز ہ ایک نئ تر کیب سے کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے سارا دن ضائع ہوجاتا ہے اورخواتین ذکر الہی کی جاشنی ،عبادت خداوندی کی لذت، تلاوت قرآن مجید کی حلاوت اور احکامات ومسائل وغیرہ کے نمطالعہ سے محروم رہتی ہیں ۔ اور عجیب بات پیہ ہے کہ وہ کھانے جنہیں تیار کرنے میں وفت کا کثیر حصہ ضائع کیا گیا تھا ،ان میں ہے محض چند لقمے ہی کھائے جاتے ہیں اور باقی کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے ، اور پیرسب پیٹ کا برتن بھرنے کیلئے کیا جاتا ہے ، نبی كريم ملانتيكم كاارشادگرا مي ہے:

سب سے برابرتن جسے آ دمی بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے ۔ آ دمی کے لئے چند لقمے کافی ہیں جواس کی کمرکوسیدھار کھ سکیں اور اگر آ دمی پراسکانفس غالب

(۱) منداحمه سنن کبری بیهی ق

آجائے (اور زیادہ کھانے کوجی جاہے) تو وہ پیٹ کے تین جھے کرلے ایک حصہ کھانے کے لئے ایک جائے۔ (۲) کھانے کے لئے اور ایک سمانس کے لئے۔ (۲) اس خطاسے بچناممکن ہے اگر درج ذیل امور کواختیار کرنے کی کوشش کی

جائے:

ﷺ کے اور پینے کی اشیاء میں میانہ روی کو اپنایا جائے۔
 ﷺ کی صرف ایک یا دوشمیں تیار کی جائیں۔
 ﷺ کے کھانے بنانے سے پر ہیز کیا جائے جن میں زیادہ وقت میرف ہوتا ہے۔

ﷺ کے خواتین ایک دوسرے کی مدد کریں ، ایک خاتون ایک دن کام کریے اور دوسری دوسرے دن ،اس طرح سبھی کوذکر و اذ کار اور تلاوت قرآن مجید کا وقت میسرآ سکتا ہے۔

### خطانمبر۱۲۹:

خواتین کی خطاؤں میں سے ریجی ہے کہ بہت سارا وقت ایک دوسرے
کے گھروں کے چکرلگانے اور گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرنے میں ضائع کیا جاتا ہے۔
ممکن ہے کہ روات اگر اللہ کا قرب بانے میں صرف کیا جاتا تو یقینا کا میا بی ہی مقدر ہوتی۔

صحیح این ماجه، حدیث نمبر:۳۰ - ۲۷)

اگر ہم فرض کریں کہ باہم بات میں ایک گھنے ضائع کیا ہے تو یقینا ایک گھنے میں خاتون قرآن مجید کے دوسیارے پڑھ کتی ہے اور ماور مفعان المبارک کی بابر کت ساعتوں میں دومر تبختم قرآن مجید کی سعادت پائی جا سکتی ہے۔

بعض خوا تین اکٹھی ہو کر بیٹھتی ہیں تو کسی کی غیبت کرتی ہیں اور کسی کی پختلی ،مسلمانوں کی عزت کو اچھالا جاتا ہے اور اپنا نامہ اعمال گنا ہوں کی ۔یا بی ہے کالاکیا جاتا ہے۔ایی خوا تین کو موجنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسا خاص کے مور فرد کو گنا ہوں کے سے کالاکیا جاتا ہے کہ انہیں ماور مضان جسی لویت سے لوا را ہے تا کہ دہ خود کو گنا ہوں سے پاک کر سکیں ،اس پر اللہ کاشکرادا کر لے کی بجائے وہ اپناوہ تقیل وقال ،

ت پاک کر سکیں ،اس پر اللہ کاشکرادا کر لے کی بجائے وہ اپناوہ تقیل وقال ،

نبیبت ، چغلی جھوٹ اور بہتان جسے فتیج گنا ہوں میں ضائع کرتی ہیں ،کہا انہوں نے نبیس سنا کہ نبی کر یم شائی ہی کر یم شائی ہی کر ایم ان اقدیں ہے:

جوجھوٹی بات اوراس پڑمل کرنے سے نہ رکے تو اللہ کواس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ صحف کھانے یا پینے سے رک جائے۔ (۳) ای طرح نبی علیہ انسلام کا ارشادگرامی ہے۔ روزہ یہ نہیں کہتم کھانے یا پینے سے رک جاؤ بلکہ روزہ **تو لاہ یا** توں اور

(۳) مسیح بخاری، حدیث نمبر:۱۸۰۳

جماع سے رک جانے کانام ہے۔ (س)

( ۴ )..... صحیح این خزیمه، جلد: ۳ مسفحه: ۲۴۲ .....المتدرک، جلد: ۱، **صل**حه: ۳۳۰

روزہ دارکو جاہئے ان تمام افعال شنیعہ سے کمل پر ہیز کر ہے، حضرت ابو

ہر ریرہ مظافیہ بیان کرتے ہیں رسول الله مالیانی کے قرمایا:

سیجھ روز ہے دار ایسے ہیں کہ انہیں صرف بھوک ملتی ہے اور کیجھ قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں تھکا وٹ کے سوالیجھ ہاتھ نہیں آتا۔(۵)

ايك روايت ميں بيالفاظ ہيں:

کتنے ہی روز ہے دار ہیں کے انہیں بیاس کے علاوہ بچھ ہیں ملتا۔ (۲)

#### خطاءتمبر•۱۳:

خواتین کی خطاؤں میں سب سے بردی خطابہ ہے کہ اکثر عورتیں روز ہے کے مسائل واحکام سے جاہل ہوتی ہیں اور محض ایک عادت سمجھ کر روز ہ رکھتی ہیں نہ کہ عبادت سمجھ کر ، انہیں روز ہے کے واجبات ، سنتیں ، آ داب وغیرہ کچھ جھی معلوم نہیں ہوتا اور یہ جھی نہیں جانتیں کہ جن چیز وں سے روز ہ ٹوشا ہے اور کن سے مکروہ ہوتا ہے ، اس لاعلمی کی وجہ سے وہ بے شار خطا ئیں کر جاتی ہیں اور انہیں علم تک نہیں ہوتا۔ خطاء نمبر اسوانے

خوا تین کی خطاؤں میں ہے رہی ہے کہ بعض خوا تین اپنے ڈرائیور کے ساتھ اکیلی بازار جلی جاتی ہیں حالآ نکہ انہوں نے شرعی پردہ ہیں کیا ہوتا اور ڈرائیور

(۵)....نن ابن ماجه، حدیث نمبر:۱۷۷۱

(۲) ..... نان دارمی ، حدیث نمبر: ۲۷ ۲۳۳

https://ataunnabi.blogspot.com/

اجنی اور غیرمحرم ہے جس کے سامنے کھلے منہ بغیر دویٹے کے آنے حرام اور گناہ ہے۔ خطاء نمبر ۱۳۳۷:

ای طرح خواتین کا بلاضرورت تنها بازار میں چلے جانا بھی خطا ہے اور وہاں پردکا نداروں سے باتیں کرنا اور نظروں کا تبادلہ کرنا نا جائز ہے۔ شریف اور پاکباز خاتون کہ شکوک وشبہات والی جگہوں سے نج کررہے اور لباس بھی شرم و حیاء کے نقاضے کے مطابق ہنے تا کہ کوئی لا لجی نظراس کود مکھ نہ سکے اور کوئی گنا ہگار اس کو بہچان نہ سکے۔

خطاءتمبر۱۳۳:

بعض خواتین پوری زیب و زینت کے ساتھ سج دھج کر نماز تراوی کی پڑھنے کیلئے مجد بیااس مقام پر جاتی ہیں جہاں ان کیلئے تراوی کا اہتمام ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی اور خطرناک خطا ہے۔ نبی کریم مالٹیلی کا ارشادگرا می ہے'' کوئی عورت جس نے خوشبولگائی اور پھر نماز کیلئے مسجد کی طرف نکل کھڑی ہوئی ،اس کی نماز قبول نہیں کیا جائے گی جب تک کہ وہ عنسل نہ کر لے۔ (ے) نماز قبول نہیں کیا جائے گی جب تک کہ وہ عنسل نہ کر لے۔ (ے) ای طرح آپ مالٹیلی کا فرمان اقدیں ہے:

(۷)....نن بيهتي

اس کی خوشبوکومحسوس کریں تو وہ زانیہ ہے اور ہرآ نکھ جس نے اسے دیکھا وہ بھی زانیہ ہے۔(۸)

### خطاء نمبر ۱۳۳:

حیض و نفاس کے دنوں میں ذکر واذ کار چھوڑ کر بدیٹھ جانا بھی بہت بڑی غلطی ہے۔اس حالت میں صرف قرآن مجید کو چھونا اور نماز پڑھناممنوع ہے،اس کے علاوہ کسی قتم کی عبادت ممنوع نہیں ہے، وہ قرآن مجید کوس سکتی ہے، ذکر و اذکار ، تسبیحات ،اسلامی کتابوں کا مطالعہ وغیرہ دیگر کئی قتم کی عبادات کر کے رمضان المبارک کے قیمتی کھات سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔

#### خطاء تمبره ۱۳:

ماہِ رمضان کی آخری دس راتوں کوعید کی تیاری کیلئے کپڑوں اور باقی اشیاء کو بنانے میں صرف کر دینا بھی بڑی خطا ہے۔ نبی کریم ملاقی کیا آخری دس دنوں میں جتنی عبادت کرتے تھے باقی دنوں میں اتن کوشش نہ فر ماتے ، خاص طور پر طاق راتوں میں آپ ملاقی کے خود بھی عبادت فر ماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تا کہ وہ بھی عبادت اللی میں جدو جہد کریں۔

لہذاا ہے میرے بہن!ان مبارک راتوں میں عبادت کرنے پرحریص

(۸)....منداحم، ابوداؤد، ترندی

ہو جاؤ اور انہیں خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضامیں بسر کرو، ان دنوں میں نماز، روزہ، قیام، ذکر، دعا تلاوت قرآن مجید اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اعمال حسنہ کی کثرت کرو۔ باقی رہے عید کے ملابس تو انہیں رمضان شروع ہونے سے قبل خریدلویا پھرعید سے ایک دودن پہلے خرید کرلے ہوئے۔

#### خطاءنمبر۲ ۱۳:

طلوع فجرتک طویل بیداری اوراس کے بعد دن کے وقت ظہر بلکہ عصر تک نیند بوری کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ دن کے وقت سونا تو ویسے بھی جسم کوست اور کاہل بنا دیتا ہے اور پھر نماز ظہر میں کوتا ہی اور رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کو نیند کی نظر کر دیتا بہت بڑی غلطی ہے۔ نبی کریم ملی تیا ہے ودیر تک ساعتوں کو نیند کی نظر کر دیتا بہت بڑی غلطی ہے۔ نبی کریم ملی تیا ہے۔ بی کریم ملی تیا ہے۔ بیدار رہنا اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کونا پہند کرتے تھے۔

ایک تو رات کو دیر تک بیدار رہنا ویسے بھی درست نہیں اور اگر عورتیں اس وفت کوگانے سننے ،فلمیں ویکھنے یا ڈراموں سے دل بہلانے میں صرف کریں تو اور بھی زیادہ گناہ اور حرام ہے۔

#### خطاءتمبر ۱۳۷:

عورتوں کا اپنے بچوں کوروز ہ رکھنے کا عادی نہ بنانا اگر چہوہ سات سال سے کم عمر ہی ہو، بہت بڑی خطاء ہے۔متحب ہے کہ بلوغت سے قبل بچوں کرروز ہ ر کھنے کا عادی بنایا جائے ،حضرت رہیج بنت معوذ ہ فر ماتی ہیں : ہم اپنے بچوں کوروزہ رکھوایا کرتے تھے اور ہم نے ان کے کھیلنے کیلئے ایک گڑیا بنائی ہوتھی ، جب بچہ کھانے کیلئے روتا تو ہم اسے وہ گڑیا دے دیتے ، ہم ای طرح کرتے رہتے حتی کہ افطار کا وقت ہوجا تا۔ (9)

علامه ابن حجر فرماتے ہیں:

یہ حدیث بچے کوروزہ رکھوانے کیلئے اس کی آ زمائش کرنے پردلیل ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں اتن عمر کے بچوں کا ذکر ہے جوشر بعت کے مکلف نہیں ہوتے تو اس سے بہی ظاہر ہے کہ ایبا ان کی تربیت اور آ زمائش کیلئے کیا جاتا تھا۔ (۱۰)

(۹).....ع بخاری، حدیث نمبر:۱۸۵۹....ع مسلم، حدیث نمبر:۲۳۹۱

(۱۰).....فتح الباري،جلد: ۹ بصفحه: ۳۰

/https://ataunnabi.blogspot.com/ ماور مضان:هاری خطا نین اوراصلاح.....هی هی هی هی هی هی هی هی هی اور اصلاح .....

باب يا نزوجم ..... 🏠

#### ما وِرمضان کے بعد کی خطا کیں

خطاءتمبر ۱۳۸:

ماہِ رمضان گزرتے ہی لوگ اللہ کی عبادت سے دور ہوجاتے ہیں اور بیہ بہت بڑی محرومی اور خطاء فاحش ہے۔ ہرمسلمان کیلئے اس سے بیخا واجب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ ٥(١) ا ہے لوگو! اینے رب کی عبادت کروجس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥ (٢) اور میں نے جنول اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔ وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكُ الْيَقِينِ ٥ (٣) اور اینے رب کی عبادت کروحتی کہ تمہارے پاس یقین (قیامت)

آجائے۔

- (۱) سورة البقره، آيت: ۲۱
- (٢) ....ورة الذاريات، آيت: ٥٦
  - (٣)....ورة الحجر، آيت: ٩٩

وكه مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْارْضِ وَمَنْ عِنْدُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ٥ يُسَبِّحُونَ اللَّيل وَالنَّهَارَ وَلاَ يَفْتُرُونَ٥ (٣) اسی کے ہیں، جننے آسانوں اور زمین میں ہیں۔اوراس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبرنہیں کرتے ،اور تھکتے نہیں۔رات دن اس کی یا کی بو لتے ہیں اور ستی نہیں کرتے۔

خطاء بسر۹۳:

بعض لوگوں کا بیہ بھھنا کہ رمضان المبارک کے بعد اب کوئی روزہ نہیں ہے ، خطاء اور جہالت ہے ۔ حالاً نکہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے جھے

نبی کریم ملاتید نے فرمایا:

جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھرشوال کے جھے روزے رکھے تو کو یا اس نے ہمیشہروزے رکھے۔(۵)

ان کے علاوہ ، یوم عرفہ کا روزہ ، یوم عاشوراء کا روزہ ، پیراور جمعرات کے روز ہے ، ہر عہینے میں تین روز ہے اور ایک دن جھوڑ کرایک دن کا روز ہ رکھنا ، پیرسب روز ہے جی سنت سے ثابت ہیں۔

<sup>(</sup>٣) ..... سورة الإنبياء، آيت: ١٩\_-٢٠

<sup>(</sup>۵) ..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب استخباب صوم ستة ایام من شوال اتباعالرمضان

خطاءنمبر ۱۳۰۰:

وه رات میں کم سویا کرتے اور می کی رات استغفار کرتے۔ تَتَجَافی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُطَّهَاجِعِ یَدُعُونَ رَبِهُمْ عُوفًا وَ طَمْعًا وَ طَمْعًا وَ مُعْمَا رَدَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٥٠٤)

ان کی کروٹیس جدا ہوتی ہیں خوابگا ہوں سے ادرا ہے رب کو بکارتے ہیں ڈرتے اور اسے ادرا ہے دیا ہوں سے ادرا مید کرتے ہیں۔
ڈرتے ادرا مید کرتے ادر ہمارے دیئے ہوئے سے پھو فیرات کرتے ہیں۔
خطاء نمبر اسما:

ماءِرمضان مع فتم ہوتے ہی بچوں کا پٹانے چھوا تا ،ای طرح لیلة القدر اور شب براکت کو بھی اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں ، یہ بہت بروی فلطی اور سخت

(۲) .....وروالداريات، آيت: ١٨ ـ ١٨

(4).....و**د ۱۲ الم**جده ، آ عت : ۱۲

گناہ کا باعث ہے۔ پٹانے بنانا اور بیجنا حرام ہے اور اسی طرح ان کو چلانا بھی حرام وممنوع ہے۔اس کے حرام اور گناہ ہونے پردوبا تنس قابل توجہ ہیں۔ ﴿ الله منوع ہے۔ اور مال کوضائع کرناممنوع ہے۔ 🚓 ....اس عمل میں لوگوں کیلئے اذبیت اور تکلیف ہے۔ بھی ابیا بھی ہوتا ہے اس سے اڑنے والی چنگاریاں فیمتی اشیاء کوجلا کرخاک کا ڈھیر بناویتی ہیں۔ خطاء نمبر ۱۳۲:

اس بات پراطمینان کر کے بیٹھ جانا کہ جاراعمل اللہ کے ہاں مقبول ہے، بہت برسی خطاہے۔سلف صالحین حمہم اللہ تعالی اعمال کو بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال پورا کرتے تھے کیکن اس کے باوجودعمل کے ردہوجانے کا خوف فرسان روح بنا ر بهتا تقاء حضرت على ظهر فرمات بين:

اس بات کا بھر بورا ہتمام کرو کہتمہار ہےاعمال درجہ قبولیت پاجائیں ،کیا تم نبيل سنتے كماللدتعالى فرماتا ہے' إنكما يَتَعَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٥ '' ب شک الندتو بس پر ہیز گاروں ( کاعمل ہی) قبول فرما تا ہے۔

حضرت فضاله ظليه فرمات بين:

اگر جھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رائی کے دانے برابر میراکوئی عمل قبول کرلیا ہے تو مجھے بیہ بات دنیاو ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ب (الما يَتَقَبُّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ٥ " https://ataunnabi.blogspot.com/ عاور مفيان: ہماري خطا ئيں اور اصلاح ...... ﷺ ﷺ عليہ اور اصلاح ...... عليہ اور اصلاح ...... عليہ اور اصلاح .....

بے شک اللہ کریم متقین کی عبادات کو قبول فرما تا ہے۔

حضرت ما لک بن وینار ﷺ فرماتے ہیں:

عمل کے قبول نہ ہونے کا خوف عمل کرنے سے زیادہ سخت ہے۔

حضرت عطاء السلمي ﷺ فرماتے ہیں:

یر ہیزاس چیز کا نام ہے کے مل صالح کرنے کے بعد بیخوف پیدا ہو کہ ایبا نہ ہو کہ اللہ اسے قبول ہی نہ کر ہے۔

حضرت عبدالعزيز بن ابي رواد ﷺ فرماتے ہيں:

میں نے اسلاف کودیکھا ہے کہ نیک اعمال میں بڑی محنت کرتے اور پھر ان پرغم طاری ہوجا تا کہ معلوم نہیں قبول ہوایانہیں \_

بعض اسلاف ہے:

كەوە چىر ماە تك د عاكرتے كە يااللەتىمىں مادِ رمضان تك پېنچا د بے اور پھر چھے ماہ تک د عا کیں ما نگتے کہ الہی اسے ہم سے قبول بھی فر مالے۔ بعض اسلاف ہے:

كەعىدالفطركے دن ان يرغم كے آثار الجرآتے اور ان سے كہا جاتا كە آج تو خوشی کادن ہے اور آیٹم زوہ ہوئے بیٹے ہیں؟ وہ فرماتے:

تم بالكل سيح كہتے ہوليكن ميں ايك عاجز بندہ ہوں ،ميرے ما لك نے تھم دیا تھا کہ میرے لئے ممل کرولیکن میں نہیں جانتا کہ اس نے قبول کیا ہے یانہیں؟

حضرت وہیب نے پچھلوگوں کو دیکھا کہ وہ عید کے روز ہنس رہے تھے، آپ نے فرمایا:

اگریہ وہ لوگ ہیں جن کے روز ہے تبول ہو چکے تو بیمل شاکرین کانہیں ،
اوراگران کے روز ہے تبول نہیں ہوئے تو خوفز دہ لوگوں کے بیکا منہیں ہوتے۔
حضرت علی ﷺ کے بارے میں منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کی
آخری رات ہوتی تو آپ پکار کر کہتے:

جس کے اعمال مقبول ہیں ہم اسے مبارک باد دیتے ہیں اور جن کے اعمال مقبول ہیں ہم اسے مبارک باد دیتے ہیں اور جن کے اعمال تعزیت کرتے ہیں،اےمقبول! تجھے مبارک ہو،اے مردود! اللہ تیری مصیبت کو ہلکا کرہے۔(۸)

**给给给给你你** 

(۸) .....وظا نف رمضان لا بن رجب مصفحه: ۲۸

https://ataunnabi.blogspot.com/





https://ataunnabi.blogspot.com/



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



